بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّجِيمِ منظرایلیاء Shia Books PDF

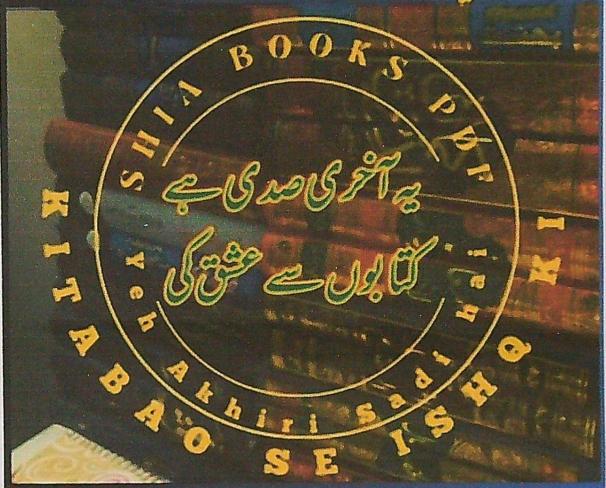

MANZAR AELIYA 9391287881 HYDERABAD INDIA مرن امام میان پرگرید و زاری مرن امام میان پرگرید و زاری مرن امل سنت سے

وعلى الارواج ترعيب مراسم المنه المنار المنار المنار النار ال

marrerene con company

مولف جدد السلام والسلمين مولانا واكثر مير زاشبير على شير ازى حيد وآباد - هند

# حضرت امام حسین پر گربیه و زاری سنت الماسنت

﴿ مولَف ﴾ جمد الاسلام والمسلمين مولانا والكثر مير زاشبير على شير ازى حيد رآباد - هند

**♦** أن **﴾** 

نمايندگى جامعة المصطفىٰ- د بلى نو، بهند

#### ﴿ نبرت ﴾

| صفحا       | مطالب                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| بندوستان ۸ | تقريظ : جند الاسلام آ قاى دضا شاكرى دكيس نمايندگى جامعة المصطغ |
| 9          | مقدمه موقف                                                     |
| M          | فصل اوّل:                                                      |
| rı         | المام حسين برانبياء اور چهارده معصومين كالمحربيه               |
| زیے کا     | الف) انبياء عليهم السلام كاحفرت امام حسين عليه السلام يرم      |
| 14         | حعنرت آدم عليه السلام كالمحربي                                 |
| r•         | حعزت نوح عليه السلام كالمحربي                                  |
| rr         | حعزت ابراهيم عليه السلام كالمحربير                             |
| rr         | حعزت اساعيل عليه السلام كالمحربي                               |
| rr         | حعزت سليمان عليه السلام كالمحربي                               |
| ro         | حضرت موى عليه السلام كالمحربيه                                 |
| rq         | حضرت زكر ياعليه السلام كالمحربيه                               |
| ۳٠         | حفرت عیسی علیه السلام کا محربیه                                |
| rı .       | ب) چبارده معصومین مکا حضرت امام حسین طبه معم پر مرب            |
| rı         | حفرت خاتم الانبياء الطفيق كالمحريه                             |
| rr         | حضرت على ابن الى طالب طيله الاسم كالمحربية                     |
|            |                                                                |

## ﴿ مُتَخْصَاتِ كَتَابٍ ﴾

نام کتاب: حطرت امام حسین پر محربیه و زاری سُتبِ اللهِ سنّت سے موقف : جمت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر میر زاشبیر علی شیر ازی تقریظ: جمت الاسلام والسلمین آقای رضاشا کری ریس نمایندگی جامعة المعطفی بعد

س اشاعت : ۲۰۲۲

تعداد : ۵۰۰

كمپوزنگ : آتاي حين على

قيمت : ١٥٠

ناشر : نمايند كي جامعة المصطفىٰ دبلي نو- بهند

#### mshabbirshirazi@gmail.com

حن چاپ برای مونف محفوظ ہے.

| 4+ | محابه كي مجلس ميں رسول الله اللي الله الله الله الله الله الل        |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 4. | امام حسین ملیالملام کی شہادت کے دن رسول اللہ کے محربیہ فرمایا        |
| 11 | مقام صغین پر مولاعلی ملید الملام کالمام حسین ملیدالملام پر شدید گرید |
| 40 | يمار كربلا حصرت امام سيد سجاد مليه الملاكا محربيه                    |
| YO | حفرت زینب کبری سلاماله طبها کا محربیه امام حسین ملیداملام            |
| 40 | عاشورامے بعد حضرت امام حسین ملیدالملام پریملی مجلس عزا م             |
| 42 | حضرت ام سلمه کا عاشوراکے دن امام حسین طبیلملا کے لیے محربیہ          |
| 49 | ام سلمہ طبیعس اسام حسین طبیعت کویہ کرتے ہوے عش کھا گئیں              |
| ۷٣ | جناب ام البنتين <sup>سام الشرطيا</sup> كا شديد گربيه كرنا            |
| 45 | صحابہ کاامام حسین پر محربیہ کرنا                                     |
| ۷٣ | ا۔ زیدابن ارقم کا گربہ                                               |
| ۷۳ | ۲۔ انس بن مالک کا گزیہ                                               |
| ۵۷ | تابعین کا امام حسین ملی <sup>ده ای</sup> گرید کرنا                   |
| 40 | ا_ حسن بصرى كا گزيه                                                  |
| ۷۵ | ۲۔ریج بن خشیم کا گربیہ                                               |
| 24 | الل سنت كى عظيم فخصيت كالهام حسين پر محربير كزنا                     |
| 4  | امام شافعی کا گزییہ                                                  |
| ۷۸ | آسان وزمین، فرشتے اور جنّات کا حضرت امام حسینٌ پر محربیہ             |

| **         | حعزت فاطمه زم إطباعه كالمحربيه                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ~~         | حفرت امام حسن مجتبى الملياملام كربيه                                 |
| rota       | حضرت امام حسين طيالله كاخودائ يراكريد كرفيسك بارب ميس                |
| 2          | حفرت امام سجاد مليد الملاكا محربيه                                   |
| 2          | حفزت امام محمد باقر مليه لملتاكا محربيه                              |
| 24         | حفزت امام جعفر صادق مليهملام كالمحربيه                               |
| ٣٨         | حضرت امام موى كاظم مليده الكامح ربي                                  |
| 79         | حعرت امام دضاطيه المعلم كالمحربي                                     |
| ~•         | حعزت امام محمد تقى مليد ملام كويي                                    |
| <b>6.1</b> | حعنرت امام على النقى مليه الملاسحا محربيه                            |
| rr         | حعرت امام حسن عسكري مليد بملاكا محربيه                               |
| ~~         | حضرت امام حسین طید الملام پر حضرت امام زماند <sup>63)</sup> کا گربیه |
| ٣٦         | فعل دوم :                                                            |
| r2         | حفرت امام حسین کی محربیہ سے متعلق اہل سنّت کی روایات                 |
| ٣٧         | حعرت اسام حسین طبیطه میررونے کا تواب                                 |
| ۳۸         | حفرت امام حسين برحفرات المبيية مليم الملاكم اورديكر اعزاه كالحربيه   |
| زنا ۸۳     | حعرت رسول خداً كالمام حسين كى ولادت كى خروية موع مريد                |
| ۵٠         | حضرت رسول خداً كالمام حسين كى شهادت كے موقع ير محربير كرنا           |





| 90       | سنی مور خین اور عاشورا                               | 41 | شھادت امام حسین ملیلملام پرآسان نے خون کے اشک بہائے         |
|----------|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 94       | مثل نويبان                                           | 49 | شھادت امام حسین ملید الملام پرزمین کے عجیب حالات            |
| 94       | سنیوں کے در میان مقتل تو لی                          | Al | حضرت امام حسين طيد الملام كي شهادت ير د نياكا تاريك موجانا  |
| 94       | شعراه ، ذا کرین و خطبام                              | Ar | امام حسين ملياملام برفرشتول كالحربير                        |
| 94       | نورالدین عبدالرحلن جای (۸۸۹-۱۸۰۸)                    | Ar | جنّات كالمام حسين مليه الملام كي شهادت پر رونااور نوحه كرنا |
| 92       | كمال الدين ملاحسين واعظ كاشغى (وفات • ٩١)            | ٨٣ | ديگر محروه و افراد كا امام حسين ير محربيه                   |
| 99       | فخرالدين على صافى كاشفى                              | ۸۳ | ا_الل كوفد كا گزيد                                          |
| 1•1"     | فصل سوم :                                            | 4  | ۲_ توابین کا گزید                                           |
| ۱۰۴۳     | بر صغيراور جنوب مشرقي ايشياميس عزاداري               | YA | مختلف ادوار ميس حضرت امام حسين يرمحربيه                     |
| 1.4      | افغانستان کے سی اور شہدائے کر بلا علیم السلام کا سوگ | PA | الل خراسان کی حضرت امام حسین ملید اسلام پر عزاد اری         |
| 1+9      | سى كردول كاشدائ كربلا عليم السلام كے ليے عزادارى     | ۸۸ | خراسان میں عزاداری                                          |
| no-omi   |                                                      | ۸۸ | آل بوسیے دور میں عزاداری                                    |
| 111      | عزاداری حصرت امام حسین طبهها دنیا مح مر محوشه میں    | 91 | غزنویوں کے دور میں شہداء کر بلاکی عزاداری                   |
| 110      | مطالعه كاماحصل                                       | 91 | تيوريول كى عزادارى                                          |
| H        | منالح وكماغذ                                         | qr | سلطنت عثانيه ميس عزاداري                                    |
|          |                                                      | 91 | تیور بول کے بعد می عزاداری (ااویں صدی سے اب تک)             |
| ******** |                                                      | 90 | عاشوره اور دا نشمندان الل سنت                               |
|          |                                                      | 40 | مود تھین                                                    |





#### تقريظ:

آپ کے ہاتھوں میں موجودہ کتاب منابع اہل سنت میں حفرت امام حسين عليه السلام پر گربير كے موضوع پر لكھي گئى ہے، جس كو جت الاسلام محرم ڈاکٹر شبیر شیرازی نے تحریر کیا ہے اس میں انھوں نے حفرت سيد الشداء امام حسين عليه السلام كي عزاداري وماتم داري يربرادران امل سنت کی محتابوں سے استناد کیا ہے جو فریقین کو نز دیک کرنے کا ایک بہترین کارنامہ ہے انھول نے کتاب کے مطالب کو سادہ اور سلیس اور مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب تین فصلوں پر مشمل ہے۔ ا-امام حسين عليه السلام يرانسياء عليم السام اورآ تمه عليم السام كا كريد -۲\_ منا بع اہل سنت میں امام حسین علیہ انسلام کی عزاداری۔ ٣- بر صغير اور جنوب مشرقی ايشياميں عزاداري\_ نمايند كى جامعة المصطفىٰ بند نے مولف كى تثويق، ترغيب اور حوصله افنراكى مے ضمن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ثقافت اور ترو ج عزام کے لئے اس کتاب کے نشروا شاعت کا ایک چھوٹا ساقدم اٹھایا ہے جس پر بم حفرت امام حسين عليه السلام كى شفاعت اور الل بيت طامرين عليهم السلام کی عنایات و توجہات کے طلبگار ہیں۔

#### رضا شاکری رئیس نمایند گی جامعة المصطفیٰ ہندوستان

#### مقدمه مولف:

رونا ایک طبعی، فطری عمل ہے جوانسان میں فطرۃ اور عاد تاموجود ہے۔ جس عمل سے انبیا کے اللی پنجبرا کرم شیخ اورائمتہ معصوبین علیم السلام اور اولیائے اللی بھی مختلف حالات میں سروکار رکھتے تھے۔ پنجبر اکرم کے اصحاب بھی اس فطری قانون سے مستثنی نہیں تھے۔ وہ بھی ایخ عموں کا ظہار آنسو بہاکرا ورخوشی کا اظہار مسکرا کر بی کیا کرتا تھے۔

علاء نے رونے کی مخلف قسمیں بیان کی ہیں جن میں سب سے اہم یہ ہیں۔ خوف سے رونا: اس قسم کا رونا اکثر بچوں میں موجود ہوتا ہے اور حقیقت میں بچ روکراپ خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ترس میں رونا: یہ دو اقسام کا ہوتا ہے: پہلا "قدرتی" جو کہ بہت موثر اور حوصلہ افزا ہے۔ اس بچ کی فریاد کی طرح جس نے اپ والدین کو کھو دیا ہے۔ دوسرا "معنوعی"جو ظاہری طور پر دوسروں کویقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ پریشان اور اداس ہے۔ غم میں رونا: یہ فریاد کو ظاہر کرتا ہے جو اندر میں پایا جاتاہے۔ اس قسم کے رونے کا شبت پہلو



زندگی میں اس متم کے رونے کا اثر بہت واضح ہے کیونکہ یہ انسان کو اسکے مقصدِ تخلیق کے قریب لاتا ہے جو کہ خدا کی بندگی ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں خداے تعالی کی یاد کوزندہ رکھتا ہے۔

قرآن مجیدرونے کو مومن کی نشانی کے عنوان سے یاد کرتا ہے، ارشاد ہورہا ہے:

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى الْخَيْنَهُمُ تَقِيضُ مِنَ النَّفعِ مِثَا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ <sup>ا</sup>

"اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بیباختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انھوں نے حق کو پیچان لیا ہے۔"

آج دنیامیں جینے بھی مسلمان ہیں ،وہ حضرت امام حسین ملیدالله کے احسان مند ہیں کہ جنگی وجہ سے انسانیت کا وقار نج گیا، نماز نج گی، قرآن نج گیا، حلال وحرام کی تمیز باتی رہ گی۔ حضرت امام حسین " پر رونا سر چشمہ عزت و وقار ہے، یہ بزدلی کا رونا نہیں بلکہ شجاعت کے لئے گریہ ہے، یہ ناامیدی و حسرت کارونا نہیں بلکہ معرفت کے لئے گریہ ہے، فیرتِ انسانی کا رونا ہے، آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو دلیل عشق امام ہے، مظلوم سے

ا سورة مائده (۵) ، آیت ۸۳

اندرونی کیفیت کاظام کرناہ یکی وجہ ہے کہ انسان جب رو کراس کیفیت کوظام کرتا ہے۔ خوشی کوظام کرتا ہے۔ خوشی میں آرام وسکون محسوس کرتا ہے۔ خوشی میں رونا: اس فتم کے رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے ، جو اکثر کسی موضوع کے بارے میں مایو کی اور ناامیدی کے بعد ظام ہوتا ہے۔ تقویٰ اور روحانی بلندی کے لئے رونا: یہ ایبا رونا ہے جو بے بی ، ندامت ، تکلیف، توبہ اور خدا ہے مجبت کوظام کرتا ہے۔ یہ فریاد روح کو پاک کرتی ہے اور خدا کے قرب کا مرحلہ طے کرتی ہے۔ جس سے انسان کو تقویٰ اور روحانی طاقت عطا ہوتی ہے، حضرت امام حسین طیا اسلام پر انسان کو تقویٰ اور روحانی طاقت عطا ہوتی ہے، حضرت امام حسین طیا اسلام پر ادران خود کے اخلاق پر اور سماج پر گھرے افرات مرتب کرتا ہے۔

شیعہ ثقافتی اعتبارے حضرت امام حسین عیدالملائم گرید نہ صرف روح کی سربلندی اور ترتی کاسبب بنتا ہے بلکہ معرفت خدا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے اور ساجی اعتبارے حضرت امام حسین پر گرید ایک اخلاقی تحریک ہے۔ یقینی طور پر ، یہ و کھ اور غم ، انسان کی اندرونی تبدیلی کا سبب بخے کے بعد ، ساجی تبدیلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو تقویٰ کی نشوہ نماکی سبب بخے کے بعد ، ساجی تبدیلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو تقویٰ کی نشوہ نماکی مست میں روحانیت کے لئے رونا ہے جو ایک شخص کو اپنی اخلاقی اور ذاتی خویوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقینا یہ داخلی تبدیلی اسلام کے بلند مقاصد کے مطابق معاشرے کی تغییر کی راہ ہمواد کرے گی۔ روز مرہ کی بلند مقاصد کے مطابق معاشرے کی تغییر کی راہ ہمواد کرے گی۔ روز مرہ کی





محبت اور ظالم سے نفرت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔
اللہ تعالی کی ذات بھی بمیشہ ہی سے مظلوموں کے ساتھ ہے، کیونکہ ظالم کا
ساتھ دینے والا ظالموں کے زمرے میں آ جاتا ہے ۔ جن مقامات پر رونے
کی تاکید کی گئی وہ حضرت امام حسین طیالہ اسکے مصائب پر گریہ ہے، جوایک
عظیم عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی در دول کا علاج اور
انسان کو توبہ و مغفرت کے لئے تیار کرتا ہے، نیز خداوند عالم کی رحمت واسعہ
تک بو نیخ کا ذریعہ بنتا ہے۔

مصائبِ سيدالشداء حضرت امام حسين طيداله اس كر گريد كرنے كائيك بى ہدف ہوتا ہے: " اے كاش! ميں بھى آپ طيداله اسكے ہمراہ ہوتا اور اسول آپ پر قربان ہو كراس عظيم مقام كو پاليتا"۔ شہداء كاغم نہ ہوتا تورسول اللہ الخافیظ امير حمزة كی شہادت پر گريد نہ فرماتے۔ اور شہيد كی شہادت پر اگر خوش منانے كا حكم ہوتا تو جر ئيل امين سے شہادت امام حسين طيداله كی خبر سكر سركار الثانیظ خوش كا اظہار فرماتے جبد احادیث گواہ بیں كد سركار الثانیظ فی شمادت بدائم كی شہادت امام حسين عيداله اسان كی خبر نے گريد فرمايا: حضرت امام كی شہادت پرزمین نے گريد كيا، آسان نے گريد كيا، جات نے گريد كيا، جرنے گريد كيا، چرند و پرند كريد كيا، جون تكر كو اشايا كريد كيا، حيوانات نے گريد كيا اور روزِ عاشور كے بعد جس پھر كو اشايا جاتا اسكے نے كريد كيا، حيوانات نے گريد كيا اور روزِ عاشور كے بعد جس پھر كو اشايا جاتا اسكے نے خون تكل تھا۔

کربلا کے واقعہ کو مخلف طریقوں سے زندہ رکھنے کے بارے میں ایک معصومین ملیم الملاائے حضرت المام حسین ملیہ اللاایر گربیہ کی تاکید

فرمائی اور شاعروں کو مرثیہ اور نوحہ پڑھنے کی طرف توجہ کروائی، اور پھر امام حسین طیدائساں کی زیارت کی ترغیب دلائی۔

حصرت فاطمه زمر اسلام الله عليها فرماتي بين: أيك روز رسول الله التي الله الم ميرے يهان تشريف لائے اور فرمايا: ميرے بيٹے (حسن اور حسين) كهال ہیں ؟ میں نے عرض کیا : علی ان کو اپناتھ لے گئے ہیں. خود رسول الله النافظية إن كى تلاش ميس فكل توانبيس يانى يينے كى جگه ير يايا اور ان كے سامنے کچھ تھجوریں رکھی ہوئی تھیں، آپ النظیہ نے فرمایا: اے علی ملیاللم خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گری شروع ہونے سے پہلے گھروالی لے آنا " جب حفرت یوسف ملي الله اين بابا حفرت يعقوب ملي الله س جدا ہوئے تو حضرت معقوب ملي الله في اين بينے كى جدائى مين اتنا كريد كياكه آئے اپنی آ تکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ یاد رہے جناب یوسف مقل نہیں ہوئے تھے پھر بھی آپ ملے الله جالیس سال تک روتے رہے، مگر يهال كربلامين تورسول الله الله الله الله الله الله المالم حسينٌ برظلم مح بهارُ يزيديون كاظلم وستم كيي برداشت كياموكا!





م حاکم نیشابوری، متدرک \_ جلد ۳ - صفیه ۱۸۰ - حدیث ۴۷۷۳

حضرت امام حسین ملیالملام پر گریہ وزاری ایک الیمی عبادت ہے جے انجام دینے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس سے رضائے اللی عاصل ہوتی ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر حقیر "حضرت امام حسین عبداللام پر گرید و زاری" علم دوست افراد کے لیے اہل سنت کی معتر کت سے مدلل اور متند حوالہ جات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کردہا ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور تین فصلوں پر مشمل ہے۔ فصل اوّل میں انبیاء ملیم اللا اور ائم معصوبین ملیم اللا اور بزرگ شخصیتوں کی حضرت امام حسین ملیا<sup>اللام</sup> پر گربیه و زاری کو متند حواله جات کے ساتھ اور فصل دوم میں حضرت امام حسین ملیہ اللهم پر گربیہ وزاری کو اہل سنّت کی معتركت سے مدلل اور متند حواله جات كے ساتھ اور قصل سوم ميں بر صغیر اور جنوب مشرقی ایشیا میں عزاداری کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

میں جیت الاسلام والسلمین آقای رضا شاکری رئیس نمایندگی جامعة المصطفیٰ بندوستان کا محکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تقریظ لکھی اور دفتر جامعة المصطفیٰ ۔ و بلی نو سے کتاب کی اشاعت فرمائی ، امید کرتا ہوں یہ کتاب سب بی حقیقت پند مسلمانوں کے مطالعہ میں اضافہ کا سبب بنے گی۔ اور اللہ تعالی آخرت میں شفاعت محمد وآل محمد علیم اللام ہمارے لیے نصیب فرمائے۔

وما علینا الاالبلاغ ڈاکٹر میرزاشبیر علی شیرازی





### انبياء عليهم اللام كاحضرت امام حسين ملياللام يرمحرب

علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ: کربلامیں داخل ہونا ہی غم و حزن کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ تمام انبیاء کے ساتھ واقع ہوا تھا۔ روایت ہے کہ: تمام انبیاء کو کربلاکی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور انھوں نے زمین کربلا ہے مخاطب ہو کر کہا کہ: اے زمین تم ایک خیر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آسان امامت کاروشن چاندد فن ہوگا۔

#### حصرت آ دم عليه السلام كا محربيه

ب سے پہلے پیغیر جن کے سامنے جرائیل نے حضرت امام حسین طب الملام کے مصائب کا تذکرہ کیا وہ حضرت آ دم طب الملام تھے۔ پھر جب حضرت آ دم ا نے پیغیر اکرم لٹھائیل اور آئمہ معصوبین طبیم الملام کے اساء گرامی کوعرش پروردگار پر مشاہدہ کیا تو جرائیل نے حضرت آ دم سے کہا انھیں پڑھو:

''يَا حَمِدُ بِحَقِّ مُحَمَّد يَا عَالَى بِحَقِّ عَلَى يَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَة يَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنُ وَ الْمُسَيْنِ وَ مِنْكُ الْإِحْسَانِ''

# فصل اوّل

حضرت امام حسين پر انبياء اور چہار دہ معصومين كا گربيہ





م بحار الانوار، جسم ص١٠٦، ٢٠١

جب امام حسین علیه الله کااسم گرامی حضرت آ دم کی زبان مبارک پر جاری موا تواُن کی آ تکھوں ہے ہے ساختہ آ نسووک کاسیلاب جاری ہو گیاان کادل عممین ہو میا جرائیل ہے کہنے لگے: کیوں اس نام کو زبان پر جاری کرنے سے میرا دل عملین ہو گیا ہے اور میری آئے ہے آنو بھی جاری ہو گئے ہیں؟ جرائیل نے کہا: آپ کے اس فرزئد اور خانوادہ پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹ پڑیں گے؛ جوسب کے سب اللہ کی راہ میں اپی شہادت کو پیش کریں گے۔حضرت آ وم نے سوال کیا: وہ مصبتیں کیا ہوگی؟ جرائیل نے کھا:آپ کا یہ فرزند پیار، غربت کے عالم میں حامی و ناصر کے بغیر شہید کردیا جائے گا۔ اے آدم إكاش آب اساس وقت ويكيس كدوه كيد "وا عطشاه واقلة ناصراه" كي فریاد کرے گااور پیاس اس کے اور آسان کے در میان وھو تیس کی طرح حاکل مو جائے گی۔ کوئی بھی تلوار کے سوا اس کا جواب وینے والانہ ہو گااور پھر موسفند کی طرح ان کاسر پشت گرون سے جدا کردیا جائے گاان کے دسمن ان کے اموال کو غارت کریں گے ان کے سروں کو ان کے غمزوہ اہل وعیال کے ساتھ شہر شہر پھرائیں گے یہ سب کچھ حق متعال کے علم میں ہے۔ان مصائب کے ذکر سے حضرت آدم اور جرائیل ای طرح روئے جس طرح باب جوان بينے كے مرنے پر روتا ہے"

حضرت آدم عليه العلام جس وقت زمين پر تشريف لائے جناب حوا كو وهوندت موع زمين كربلار جابهوني وبالآيكادل مغموم مواآب نے بے ساختہ گرید کیا اور امام حسین طب اللهم کی شہادت کے مقام پر بہونچنے پر حضرت آ دم طیاللا کے پیر لرزنے لگے اور آپ طیاللا زمین پر گر گئے پھرآپ ملیاللام کے پیرے خون جاری ہوا، آپ نے آسان کی طرف سر بلند كيا اور خداكى باركاه ميس عرض كياپروردكارا: كيا مجه ع كوئى خطاسرزد مو كئ میں زمین کے مر خطع سے گذرالیکن یہ کیسی مصیبت والی زمین ہے ؟ وحی پروردگار نازل ہوئی کہا: اے آدم آپ سے کوئی خطا سرزرد نہیں ہوئی ہ لیکن اس مقام پرآپ کے فرزند امام حسین ملی الملام کی مظلوماند شہادت واقع ہوگی ...آپ نے عرض کیا، میرے فرزند کا قاتل کون ہوگا؟ وحی آئی وہ زمین اور آسان کا ملعون یزید ہے۔ پھر آ دمؓ نے جبر ئیلؓ سے کہامیں اس قاتل کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرئیل نے کہا اس قاتل پر آپ لعنت جھیج، پھرآ دم ملیاللائے چار مرتبدیزیدر لعنت بھیجی اور وہاں سے آپ مليه الملاء وفات كى جانب روانه مو كئ و بال آكي ملا قات جناب حوام سے ېونی.<sup>۵</sup>





<sup>&</sup>quot; علامه محر باقر مجلس، بحارالاتوار، جسم، ص ۱۳۵۵ به نقل اذ کتاب "الدرالشمین فی امرارالانزع البطین " افریخ تقی الدین (۹۵۵ق)

<sup>°</sup> علامه محد باقر مجلس، بحار الانوارج ۱۳۲۲ ۲۲۳ ۳۷

#### حضرت نوح عليه السلام كالحربيه

أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقها لم يدر ما يصنع بها. فهبط جبرئيلَ فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها مائة ألف مسهار وتسعة وعشرون ألف مسهار فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسهار فأشرق بيده، وأضاء كما يضبئ الكوكب الدري في أفق السهاء فتحير نوح، فأنطق الله المسار بلسان طلق ذلق: أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فهبط جبرئيل فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسهار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد بن عبد الله اسمره على أولها على جانب السفينة الأيمن، ثم ضرب يبده إلى مسهار ثان فأشرق وأنار فقال نوح: وما هذا المسهار؟ فقال: هذا مسهار أخيه وابن عمه سيد الأوصياء علي بن أبي طالب فأسمره على جانب السفينة الأيسر في أولها، ثم ضرب بيده إلى مسهار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرئيل: هذا مسهار فاطمة فأسمره إلى جانب مسهار أيها، ثم ضرب بيده إلى مسهار رابع فزهر وأنار، فقال جبرئيل: هذا مسهار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أيه، ثم ضرب بيده إلى مسهار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة فقال جبرئيل: هذا مسهار الحسين فأسمره إلى جانب مسهار أبيه، فقال نوح: يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا الدم فذكر قصة الحسين عليه السلام وما تعمل الأمة به، فلعن الله قاتله وظالمه وخاذله. ``

انس بن مالک نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت پیغیر اکرم النظائیل ارشاد فرماتے ہیں:جب خداوند متعال نے حضرت نوح "کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت نوح "کو دستور دیا کہ جرائیل کی نظارت میں کشتی بنائیں

اور اس محتتی میں استعال ہونے والی ایک مزار کیلیں جرائیل نے حضرت نوح کو دیں اور حضرت نوخ نے ان تمام کیلوں کو محتی بنانے میں استعال کیا جب آخری یا نج کیلیں باقی بچیں توجب حضرت نوح" فے انھیں لگانے كااراده كيااور أن ميں سے ايك كيل كواس مقصد سے ہاتھ ميں لياتوا جانك اس سے در خشنده ستاروں کی ماندنور نکلنے لگا حضرت نوح "بيه ماجرا ديج كر جران مو گئے۔حضرت نوح نے کہا: اے جرائیل اس کیل کا کیا ماجرا ہے میں نے آج تك اليي كيل نہيں ديكھي۔ جبرائيل نے جواب ديابيہ كيل خاتم الانبياء كے نام نامی سے منسوب ہاسے محتی کی دائیں جانب نصب کریں -حضرت نوع نے بھی ایا ہی کیااور پھر دوسرے کیل کو نصب کرنے کے لیے اٹھایا تواس كيل سے بھى ايك نور بلند ہوا، حضرت نوح "نے يو چھا يد كيا ہے؟ جواب ملا: يدكيل سيد الانبياء كے جازاد بھائى على ابن ابيطالب عليمالسلام كے نام سے منسوب ہے اسے محتی کی بائیں جانب نصب کریں۔ حضرت نور ع نے بھی ایا ہی کیا اور پھر تیسری کیل نصب کرنے کے لیے اٹھائی اس ہے بھی نور بلند ہوا تو جرائیل نے کہا یہ کیل آخری پیفیبر کی بی حضرت فاطمہ زمراسلام الله عليها كے نام نامى سے منسوب ب اسے اسكے والد سے منسوب کیل کے ساتھ نصب کردیں حضرت نوح" نے بھی ایا ہی کیااور پھر چو تھی كيل المائي تواس سے بھى نور بلند ہوا تو جبرائيل نے كہايد كيل حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اسے ان کے والد گرامی کے نام سے منسوب کیل کے ساتھ نصب کریں لیکن جب حضرت نوخ نے یانچویں





<sup>·</sup> علامه محمر باقر مجلسي، بحار الانوار ،ج ٣٣ ص • ٢٣ از مكتبه شيعه آن لائن

کیل اٹھائی تو پہلے تو اس ہے نور اٹھالیکن جب حضرت نوح ہے اسے کمثنی
میں نصب کیا تواس ہے خون جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا: یہ کیل
حضرت امام حسین کے نام نای ہے منسوب ہے اور پھر جبرائیل نے حضرت
امام حسین کی شہادت کا ماجرا بیان کیا اور آخری پیغیبر اٹھی آئیل کی امت کا پیغیبر کے
نوا ہے سلوک بیان کیا۔

حضرت نوح علیہ اللام جس وقت کشتی میں سوار ہو کر ساری دنیا کی سیر
کرتے ہوے کر بلاکی سرزمین پر پہونچے اور انکی کشتی بھنور میں جانے لگی تو
آپ کو غرق ہونے کاڈر محسوس ہوا ، آپ نے پروردگارے عرض کیا: خدایا
میری کشتی کا ہر جگہ ہے گذر ہوالیکن اس زمین کی کیفیت ہی پچھ اور ہے!
جبر ئیل نازل ہوے اور کہا: اے نوح : یہ خاتم الانبیا حضرت محمد لٹھا لیے ہے
فرزند کے شہید ہونے کا مقام ہے۔ نوح علیہ اللام ان اور زمین کی لعنت ہے
جبر ئیل علیہ اللام نے کہا: وہ وہ ہوگا جس پر سات آسان اور زمین کی لعنت ہے
۔ پھر نوح علیہ اللام نے بزید پر چار مرتبہ لعنت بھیجی ، پھر آپ کشتی میں سوار
ہوکر مقام جودی پر جاہونچے ؟

حفزت إبراجيم عليه السلام كالحربيه

حفزت ابراہیم ملی<sup>انسا</sup> کا گذر کر بلا کی زمین سے ہوا تو آپکا گھوڑا مچل محیااور آپ گھوڑے سے زمین پر گرگئے اور آپ کے سرپر چوٹ لگنے سے سر

ے خون نظنے لگا ، آپ استغفار کرنے لگے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا: کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئ ہے؟ جرئیل نازل ہوے اور کہا: اے ابراہیم طیالت آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوی لیکن اس زمین پر آپ طیالت کے فرزند خاتم الانبیا الشفیل کا نواسہ اور علی طیالت کا فرزند قتل ہوگا....۔^

#### حضرت اساعيل عليه السلام كالحربيه

حضرت اساعیل ملیداللام نمر فرات کے کنارے اپنے حیوانوں کو چرانے میں مشغول تھے ایک دن ان کے چرواہے نے اُن سے کہا کہ چند دن سے جانور نمر فرات کا پانی نہیں پی رہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اساعیل " نے خداوند متعال سے اس کی علت دریافت کی تو جرائیل نازل ہوئے اور کہا: اے اساعیل آپ خود ہی اِن حیوانوں سے اس کی علت دریافت کریں وہ خود ہی آپ کو ماجرا ہے آگاہ کریں گے؟ حضرت اساعیل عبداللام نے حیوانوں سے یو چھا کہ یانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟

"فقالت بلسان فصيح: قد بلغنا انّ ولدك الحسين(ع) سبط محمد يقتل هنا عطشاناً فنحن لانشرب من هذه المشرعة حزناً عليه"

> \* علامه محمد باقر محلسی، بحارالانوار: ج۳۴ / ۲۳۳ ه۳۹ و سید موی چوادی، سوگنامه آل محمد، ص۳۳





ع علامه محد باقر مجلس، بحار الانوار: جسم اسماح ۳۸

حیوانات نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا: کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس مقام پرآپ کے فرزند حسین طیاسا جو محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں اس مقام پر بیاسے شہید کردیے جائیں گے للذاہم بھی اُن کے حزن میں پانی نہیں پیا ہیں۔ حضرت اساعیل نے اُن کے قاتلوں کے بارے میں سوال کیا؟ تو جواب ملا اُن کے قاتل پر تمام آسان و زمین اور اس کی تمام مخلو قات اس پر لعنت کرتی ہیں۔ "فقال اسباعیل اللّهم العن قاتل الحسین" حضرت اساعیل نے کہا: خداوندا! اس کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ "

#### حعزت سليمان عليه السلام كالحربيه

جب حضرت سلیمان طیدانسا ای سواری پر سوار ہو کر زمین کی گردش کرتے ہوئے سرزمین کر بلاے گذرے تو ہوانے انکی سواری کو تین مرتبہ گردش کرتے ہوئے سرزمین کر بلاے گذرے تو ہوانے انکی سواری کو تین مرتبہ گردباد میں پینسا دیا اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے۔جب ہوا تھی تو حضرت سلیمان کی سواری کر بلاکی سرزمین پرینچ انزی۔حضرت نے سواری ہو؟

"فقالت انّ هنا يقتل الحسين فقال و من يكون الحسين فقالت سبط محمّد المختار و ابن علىّ الكرّار"

٩ علامه محر باقر مجلسي، بحار الانوار، جهم، ص ١٨٣٠، ٢٨٣، ٥٩٣

اس نے کہا: اس سرزمین پر حسین طید الله شہید کیے جائیں گے۔
حضرت سلیمان طید الله نے بوجھا: حسین طید الله کون ہیں؟ جواب طاآخری
بیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواے اور علی مرتضٰی طید الله کے فرزند ہیں۔
بوجھا کون اُن سے جنگ کرےگا؟جواب طاآ سان وزمین کا ملعون ترین شخص
بزید۔ حضرت سلیمان علیہ الله نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کرکے اس پر
لعنت بھیجی اور تمام جن وائس نے آمین کہی پھر حضرت سلیمان کی سواری
نے حرکت کی۔ "

#### حصرت موى عليه السلام كالحربيه

حضرت موی ملیہ الله اوضع بن نون کے ہمراہ بیابان میں سفر کر رہے تھے کہ جب وہ کر بلا کی سرزمین پر پہنچے تو حضرت موی ملیہ الله کے جوتے کا تمہ کھل گیااور ایک تین پہلووں والاکانٹا حضرت موگ کے پاوک میں پیوست ہوگیا جس سے حضرت موی علیہ السلام کے پیر سے خون جاری ہونے لگا۔ حضرت موی ملیہ السلام کے پیر سے خون جاری ہونے لگا۔ حضرت موی ملیہ السلام کے وقی گاناہ ہوا ہے؟ خداوند متعال نے حضرت موی ملیہ الله کو وحی کی: اس جگہ پر حسین ملیہ الله شہید ہوں گے اور ان کاخون بہایا جائے گا تمہاراخون بھی ان کے ساتھ وابسی کی خاطر جاری ہوا ہے۔ حضرت موی ملیہ الله اے عرض کی : بارالہا! اسلام نے عرض کی : بارالہا! اسلام کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائیلیم کی : بارالہا! اسلام کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائیلیم کی : بارالہا! اسلام کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائیلیم کی : بارالہا! اسلام کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائیلیم کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائیم کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصطفی الٹرائید کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصلوبی اللہم کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصلوبی اللہم کا کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصلوبی اللہم کون ہیں؟ ارشاد ہوا: وہ محمد مصلوبی اللہم کون ہیں؟





ا علامه محد باقر مجلسي، بحار الانوار، جهم، ص ۲۳، جهم،

نواے اور علی مرتضی ملیہ الله کے لخت جگر ہیں حضرت موکی ملیہ الله کے اور علی مرتضی ملیہ الله کے لخت جگر ہیں حضرت موسی کی:

اے میرے پروردگار! آخری نبی کی است کو باتی نبیوں کی استوں پر کیوں برتری دی؟جواب ملا: ان میں دس خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے انھیں فنسیلت دی گئی ہے۔ حضرت موکی طیا اللام نے عرض کی وہ دس خصوصیات کیا ہیں جھے بھی بتا کیں تو میں بنی اسرائیل کو کہوں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں تو اللہ تعالی نے فرمایا: نماز، زکات، روزہ، جج، جہاد، جعہ و جماعت، قرآن، علم اور عاشورا، حضرت موکی طیالام نے کہا خدایا عاشوراکیا

فرزند کی مصیبت میں رونے کی صورت بنانا، اے موک میرے بندول میں جو بھی اس زمانے میں گربیہ اور عزاداری کرے کا اور فرزند مصطفی کی مصیبت پر تعزیت دے کا اے جنت جاودانی دونگا، اور جو بندہ نواسہ رسول النظیم کی محبت میں اینے مال کو خرج کرے یا کھانا کھلائے کا اور کوئی کام کرے کا تو اس کے مال میں برکت دول کا۔اور ایک درہم کے عوض مقر برابر عطا کروں کا۔اور اے جنت میں عافیت دول کا اور اس کے سارے گناہ معاف کردونگا۔ اور قتم ہے مجھے ائی عربت و جلالت کی، جس کسی مرد یا عورت کے آ تھوں سے ایک قطرة اشك حسين بر فكے كا عاشورا يا غير عاشورا كو تو اے سو شهيد كا اجرا دوں گا۔ منقول ہے کہ حضرت موئ نے بارگاہ رب العزت میں بی اسرائیل کی بخشش کی درخواست کی توانله تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے موی ا حسین کے قاتل کے علاوہ جو بھی ایج گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے كاميں اے معاف كردوں كا\_حضرت موئ فيعرض كى:اس كا قاتل کون ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا:اس کا قاتل وہ ہے جس پر محھلیاں دریاوں میں، درندے بیابانوں میں، پرندے ہواوں میں لعنت سیج ہیں۔اس کے جدحفرت محرمصطفی النائیل کی امت کے بچھ ظالم اے کر باا کی سرزمین پر شهید کردیں گے اور ان کا گھوڑ افریاد کرے گا۔





" الطُّلينيةُ الطُّلينيةُ مِنْ أُمَّة فتلَت إبن بِنْت نبيَّهَا " "

" فریاد ہے فریاد ہے امت مصطفی النظامی ہے کہ جنہوں نے اپنی کے نواسہ کو قتل کردیا۔"

پھران کے بدن کو عسل و کفن کے بغیر صحر ا کی گرم ریت پر حچھوڑ دیں گے اور ان کے اموال کو غارت کریں گے ان کے اہل و عیال کو قیدی بنالیس گے ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کردیں گے اور ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کرکے بازاروں اور گلیوں میں پھرائیں گے۔اے موی ا ان کے بعض یجے پیاس كى شدت سے مرجائيں گے ان كے بروں كے جمم كى كھال پياس كى شدت ے سکو جائے گی وہ جس قدر بھی فریاد کریں گے،مدد طلب کریں گے،امان مانلیں مے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں بڑھے گا اورا تھیں امان نہیں دی جائے گی۔حضرت موی نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرکے بزید پر لعنت کی اور حضرت امام حسین طیالها کے لیے دعا کی اور پوشع بن نون نے آمین کہا۔ حضرت موی طیاللام نے عرض کی: اے میرے پروردگار! حسين كے قاتلوں كے ليے كيا عذاب موكا؟ خداوند متعال في وحى كى: اے موی اتھیں ایسا عذاب دونگا کہ جہنی بھی اس عذاب کی شدت سے پناہ مانلیں گئے ، میر کارحمت اور ان کے جد کی شفاعت ان لو مگوں کے شامل حال

نہ ہوگی اور اگر حسین کی عظمت نہ ہوتی تو میں ان کے قاتلوں کوزندہ در محور کر دیتا۔ حضرت مو کی طبیعت نہ ہوتی تو میں ان کے قاتلوں کوزندہ در محور کر دیتا۔ حضرت مو کی طبیعت نے عرض کیا: پر وردگار میں ان سے اور جو بھی ان (قاتلوں) کے کاموں پر راضی ہوں گے میں ان سب سے بیزار ہوں۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا: میں نے ان (حسین ) کے پیروکاروں کے لیے بخشش کو انتخاب کیا ہے۔

"وَ اعْلَمْ اللهُ مَنْ بَكَا عَلَيْهِ أَوْ الْبَكَا أَوْ تَبْلَكُا حُرِّمَتْ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ" اور جان لو! جو بھی حسین پر روئے یا رولائے یا رونے کی شکل بنالے اس کا جم جہم کی آگٹ پر حرام قرار دے دول گا۔"

#### حعزت زكريا عليه السلام كالحرميه

حضرت زکریا طباله است کر بلاکے اس جانسوز واقعہ کو سنا تو اس قدر متاکر ہوئے کہ تین دن تک اپنے گھرے باہر تشریف نہیں لائے اور لوموں کو ملنے ہے منع کردیا اس مدت میں عزاداری سید الشداء علیم اللام میں مشغول رہے اور ان جملوں کا تکرار کرتے تھے:

" إلهي اتفجع خير جميع خلقك بولده ؟ إلهي اتنزل بلوى هذه الرزية بفنائة ؟إلهي اتلبس على و فاطمه ثياب هذه المصيبة ؟ إلهي اتحل كربة هذه المصيبة بساحتها ؟""

۳ میر زاحسین محدث نوری، متدرک الوسائل،ج۱۰،ص۲۳۴،ح۳۱





<sup>&</sup>quot; علامه محرباقر مجلس، بحارالانوار،ج ٢٢٢ ص ٢٢٢

خدایا کیا تو اینے بہترین مخلوق کے فرزند کی مصیب میں اس کے ول میں در دپیدا کرے گا، پرودگارا کیا تو اس پر بڑی مصیبت ناز ل كرے كا، بارالها، كيا تو اس لباس مصيبت كو على و فاطمة كو پہنچائے كا، یا اللہ کیا تو اس مصیبت کو ان دونوں کے لئے روا رکھے گا۔؟" اور ان جملوں کے بعد خداوند متعال ہے التجا کرتے تھے کہ بار الہا ا مجھے ایک فرزند عنایت فرما جس کی محبت سے میرے ول کو نورانی کردے اور پھر مجھے اس کی مصیبت میں ای طرح مبتلا فرما جس طرح این حبیب محمد مصطفی الفیظم کو ان کے فرزند حمین کی مصیب میں مبتلا فرمائے کا۔ خداوند متعال نے حضرت ز کریا کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں حضرت کیل عنایت کیا اور پھر حضرت يي شبيد ہو گئے اور زكريا ان كے عم ميں سو گوار ہو گئے۔ حضرت یجی اور حضرت امام حسین ملیه الله میں ایک اور شاہت میہ تھی کہ یہ دونوں بزر موارچھ ساہ کے حمل کے بعد متولد ہوئے تھے۔

حفزت عيى عليه السلام كالمحربيه

حفرت عیسی اللید الله اکن دن اپنے حواریوں کے ہمراہ کر بلا کی سر زمین سے گذرے اس صحر امیں آپ ملیہ الله سے دیکھا ایک شیر دھاڑے

> ۳ علامه محمد باقر مجلسی، بحار الانوار ، جهه م ۲۲۳ و سید ارراهیم بر دجردی، تغییر جامع ، جه م ۱۳۹۸

مارتا ہوا اور آپ ملے الملام کا راستہ روک دیا ۔ آپ ملے الملام نے شیر ہے کہا کیوں تم نے جمارار استہ روک دیا ؟ اس نے فصیح زبان میں کہا یہاں حضرت محمد مصطفیٰ ٹائوڈیٹیلم اور حضرت علی ملے الملام کے فرزند حضرت امام حسین ملے الملام کو قتل کیا جائےگا، جب تک آپ ایک قاتل پزید پر لعنت نہیں کریئے آپ کا راستہ نہیں چھوڑو ڈگا ۔ پھر حضرت عیمی المیاللام نے بزید پر لعنت اور نفرین کی اور آپ کے حواریوں نے آمین کہا ، پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ اللام اور آپ کے حواریوں نے آمین کہا ، پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ اللام

ب:-

. چہاردہ معصومین علیم اللام کا حضرت امام حسین علیہ اللام پر گربیہ حضرت امام حسین علیہ اللام پر گربیہ حضرت خاتم الانبیاء المائیقیم کا گربیہ

اساء بنت عمیں فرماتی ہیں: میں حضرات امام حسن اور امام حسین طبعالسا کی ولادت باسعادت کے مواقع پر آپ کی وادی حضرت فاطمہ زمر اسلام الشطباکے پاس موجود تھی۔جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضرت خاتم الانبیاء ٹھٹھ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا:اے اساء میرے فرزند کو میرے پاس لے آؤرمیں نے مولود کو ایک سفید کیڑے میں لپیٹ کر رسول خدا کے سیرد کرد یا۔حضرت نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان

٥٠ علامه محد باقر مجلس، بحار الانوار: جسم صمهم حسم





میں اقامت کھی اور پھر بچے کو اپنی گود میں رکھ کررونے گئے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ارشاد فرمایا: اپناس فرزند پر رورہا ہوں۔ میں نے دوبارہ دریافت کیا: یہ توابھی متولد ہواہے!

نرمایا: اے اسام ! میرے اس فرزند کو ستمگروں کا ایک گروہ شہید کردے کا خداوند متعال انھیں میری شفاعت سے محروم رکھے۔ پھر فرمایا: اے اسام ! بیر بات ابھی فاطمہ سام اللہ ملیاسے ذکر نہ کرنا کیونکہ یہ فرزند ابھی متولد ہوا ہے۔ "

#### حضرت على ابن الي طالب علبماللام كا گريه

"قَالَ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :مَرُّ عَلَىٰ بِكَرْبَلاَ فِى اثْنَيْنِ مِنْ آضِحَابِهِ قَالَ :فَلَمَّا مَرُّ بِهَا تَرْفَرَفَتْ عَيْنَاهُ لِلْبَكَائِ ثُمُّ قَالَ : هَذَا مَنَاخُ رِكَابِهِمْ وَهَذَا مُلْفَى رِحَالِهِمْ وَهَيْهُنَا تُهْرَاقُ دِمَاوُهُم ،طُوْنِی لکِ مِنْ تَرْبَةِ عَلَیْکِ تُهْراق دِمَائُ الْآحِبَةِ " " "

امام باقر ملید الملا فرماتے ہیں: حضرت علی ملید الملا این دواصحاب کے ہمراہ کر بلا سے مزرے اور جب کر بلا کی سر زمین پر پہنچے تو آپ کی آ کھوں سے آنو جاری ہوگئے اور فرمانے لگے: اس سر زمین پر شہداء کی سواریاں رکیس

۱۶ حافظ ابوالمؤید خوارزی، مقتل خوارزی ، .ج افصل ۲ ص ۸۸ ۱۵ علامه محمه باتر مجلسی، بحارالانوار ،ج ۴۳، ص ۲۵۸

گی اور اک جگد ان کاخون بہایا جائے گا، اے زمین! تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے اوپر شہداء کاخون بہایا جائے گا۔

#### حضرت فاطمه زم إسلام الله عليها كالحربيه

حضرت رسول خدا النافية إلى خب امام حسين الميدالله كل شهادت اورآپ بر مصائب كی شهادت اورآپ بر مصائب كی خبر اپنی بینی حضرت فاطمه زیر اعلیما السلام كودی توآپ نے بہت زیادہ گرید كیا اور پھر بوچها بابا لٹافیة الله بیش آے كا نہ تو میں رہوں كا، نہ رسول خدا لٹافیة الله نے فرمایا: جب بد واقعہ بیش آے كا نہ تو میں رہوں كا، نہ علی الله اور نہ تم، بد بات من كر جناب فاطمہ طبعا الله نے اور زیادہ رونا شروع كردیاتواس وقت رسول خدائے فرمایا: امت كے مرد اور عور تیں كر بلاكے شہداء علیهم السلام اور الل بیت علیم السلام كی عور توں كے مصائب بر كر بلاكے شہداء علیهم السلام اور الل بیت علیم السلام كی عور توں كے مصائب بر گرید وزارى اور عزادارى كریں گے اور آپ نے ان پر رونے كے تواب كو بان كرا.

حضرت امام حسن مجتبی اللیا الله کا گربیه حضرت صادق آل محمد طیرالسام کا ارشاد ہے کہ جس وقت حضرت امام

<sup>&</sup>quot; علامہ محمہ باقر مجلسی، بحارالانوار، جسم، ص ۲۳۹. مرحوم طبری بھی اس حدیث کو إعلام الوری باعلام الهدی، ج ۱، ص ۳۲۵ و شخ سلیمان قندوزی حنی محتاب ینائج الموذة جسم، ص ۳۰۰ سے نقل کیے ہیں۔





حضرت المام حسین علیه الله کاخود اینے پر گربی کرنے کے بارے میں کہنا:

"عن ابى عبدالله عليهالسلام... فقال: قال الحسين عليهالسلام؛ انا قتيل العَبرَة، لا يذكرنى مؤمن الأبكى" "

سیدالشداء حضرت امام حسین طبه الملام فرماتے ہیں: میں وہ شہیدِ راوِ خدا مول که جس مومن کے سامنے میری مصیبت بیان ہوگی وہ ضرور میری غربت اور بیکی پر روئیگا اور اس کاول مغموم اور پریشان ہوگا۔

"قالَ المحسين عَلَيْهِ السَّلامُ أمَّا قَيْلُ الْعِبُرَةِ لَايَدُكُرُ فِي مُؤمِن الَّا بَكَى"" حضرت امام حسين طياملام فرماتے بين: مين عبرت آموز مقول هوں اور مر مومن مجھ پر ميري مصيبت كے لئے روئے كا۔

" قَالَ الْحَسِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ : مَنْ نَمِعَتْ وَعَيْنَاهُ فِينَا قَطَرَةَ بَوَاهُ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ الْحَنَّةُ " " الْحَنَّةُ " " الْحَنَّةُ " الْحَنَّةُ " الْحَنَّةُ " الْحَنَّةُ " الْحَنَّةُ " الْحَنَّةُ " ا

حضرت حسین بن علی ملیدالمان فرمایا: جو شخص حاری مصیبت پر آنسو کا ایک قطره بھی بہائے خداوند عالم اسے جنت نصیب فرمائے کا۔

ابوالقاسم قولویه القمی، الوفاة: ۳۱۷، کامل الزیارات، جا، ص ۲۰۰ .
 و علامه محد باقر مجلسی، بحارالانوار ج ۳۳ و ۳۵

حسین طید الملاکا بنے بھائی کے سرہانے آئے اور حالت دیکھی تو رونے لگے ۔امام حسن طید الملاکنے پوچھا ۔ بھائی کیوں روتے ہو ؟امام حسین طید الملاک نے کہا : کیے گریہ نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں ،لوگوں نے مجھے بن بھائی کا کر دیا۔

امام حن طباطائ نے فرمایا: میرے بھائی! اگر چہ جھے زمر دیا گیا

ہے لیکن جو کچھ ( پانی ، دودھ ، دواوغیرہ ) چاہوں یہاں میتا ہے۔
بھائی، بہنیں اور خاندان کے افراد میرے پائی موجود ہیں، لیکن
" لا ہوم کیومک یا ابا عبدالله " اے ابا عبد الله! تہماری طرح
میری حالت تو نہیں ہے ، تم پر تمیں مہزار اشقیاء کا بجوم ہوگا جو دعویٰ
کیں گے کہ ہم امت محمدی ہیں ۔ وہ تمہارا محاصرہ کرکے قبل کریں
گے ، تمہارا خون بہائیں گے ، تمہاری عور توں اور بچوں کو اسر کریں
گے ، تمہارا خون بہائیں گے ، تمہاری عور توں اور بچوں کو اسر کریں
گے ، تمہارا مال لوٹ لیس گے ، اس وقت نی امیہ پر خدا کی لعنت روا
ہوگی۔

میرے بھائی تہاری شہادت دلگداز ہے کہ:

"و یمکی علیک کل شنی حتی الوحوش فی الفلوات و الحیتان فی البحاد " تم پر تمام چیزیں گریہ کریں گی یہاں تک کہ حیوانات صحرائی اور سمندروں میں مجھلیاں تمہاری مصیبت پر روکیں گی "۔"

<sup>&</sup>quot; شخ مدوق، امالی مجلس۳۰، و سیدعبدالرزاق الترم متقل الترم م ۳۳۰



<sup>&</sup>quot; علامه محمر باقر مجلسي، بحار الانوار ، ج ٣٣، ص ٢٧٩

۵۲۳ الشهيد القاضي نورالله الثوشتري احقاق الحق ، ج٣، ص ٥٢٣

حضرت امام سجاد عيداللام كا كربير

حضرت امام صادق ملیہ اللائے زرارہ سے فرمایا: میرے جدعلی بن التحلین علی اللائم جب مجھی حلین بن علی ملیہ اللائم کو یاد فرماتے، اس قدر گریہ فرماتے کہ آگی رایش مبارک آنسووں سے تر ہوجاتی اور وہاں موجود سجی لوگ گریہ کرتے۔"

"قَالَ عَلِى بَنِ الْحَسِينَ السَّجَادِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :آيُّمَا مُؤمِن دَمِعَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ الْحَسينَ وَمَنْ مَمَهُ حَتَىٰ يَسِيْلَ عَلَى خَدَّيْهِ بَوَّاهُ اللّهُ فِي الْجَنَّةِ عُرُفًا" \*\*\*

٢٠ ابوالقاسم قولويدالقي، كاسل الزيارات، ج، ص١٩،

حضرت امام سجاد ملياللم فرماتے ہيں: مجھے جب بھی اولاد فاطمة كی شھادت یاد آتی ہے تو میری آئكھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔

## حعزت امام محر باقر طياللام كامحري

علقمہ حضری نقل کرتے ہیں کہ امام باقر طب الملا عاشور کے دن اپ گرمیں امام حسین طب الملا کے لئے عزاداری بر پاکرتے تھے اور آپ خود بھی اپنے جد امجد امام حسین طب الملا کی روتے تھے۔ اس سلسلہ میں تقیہ سے کام نہیں لیتے تھے، اور گھر میں موجود افراد سے فرماتے تھے: "حضرت امام حسین طبح الملا کے لئے سوگ منائیں اور حضرت طب الملا کی مصیبت پر ایک دوسرے کو تسلیت کہیں ""

"قَالَ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :ئُمُّ لِيَندُبِ الْحسينُ وَيَنكِيْهِ وَيَأْمُرُ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبَكَائِ عَلَيْهِ وَيَقِيمُ فِي دَارِهِ مُصِيْبَتُهُ بِاطْهَارِ الْجَرْعِ عَلَيْهِ وَيَثلاثُونَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي الْبَيُوْتِ وَلِيُعْزِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمُصَابِ الْحسينَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ"' "

حضرت امام محمد باقرط السائل ان افراد کے لئے جو عاشورا کو امام حسین کی زیارت نہیں کرسکتے، فرمایا: مر شخص اپنے گھر امام حسین پر نوحہ خوانی وعزاداری کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ایسا ہی وستور دے اور گھر میں عزاداری بریا کرے اور ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرے۔

۱۲۵ ابوالقاسم قولویه القمی، کامل الزیارات، ص ۱۷۵



<sup>&</sup>quot; علامه في حين بلنجي، قدوزي، حنى ينائع الموده، ص ٢٩٥

۲۵ علامه محمر باقر مجلسي، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۱۰۹

<sup>&</sup>quot; شخ حر عاملی وسائل الشیعة ، ج ۱۰، ص ۳۹۸.

# حضرت امام جعفر صادق عيد الملام كالرحميه

"قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا دِعْبَلُ ! أُحِبُ أَنْ تَلْشِدَنِي مِعْلَمُ السَّلاَمِ" ٢٨ شِعْراً فَالْ طَنِهِ النَّامِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَيْمُ السَّلاَمِ" ٢٨ شِعْراً فَالْ طَنِهِ النَّامِ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلاَمِ" حضرت المام صادق عليه السلام في وعبل شاعر سه فرمايا: الم وعبل ! مجصح غم حسين عليه السلام كي اشعار پند بين، كيونكه بيه دن بهم خاندان الل بيت غم حسين عليه السلام كي اشعار پند بين، كيونكه بيه دن بهم خاندان الل بيت في حلي على المدود كادن به تنال الشلام كل الجزع والبُكاء مَكْرُوه سِوَى الْجَرَعُ وَالْبُكاء على " قَالَ الصَّادِقُ عَلْنِهِ السَّلاَم كَلُ الْجَزع وَالْبُكاء مَكْرُوه سِوَى الْجَرَعُ وَالْبُكاء على "

حفرت امام صادق طید اللام فرماتے ہیں: مظلومیت امام حسین طید اللام کے علاوہ غیر کے لئے گئے کا کھی علاوہ غیر کے لئے گئے کا کھی علاوہ غیر کے لئے گئے کا کھی عزیز کے لئے گئے کا کھی عزیز کے مرجانے پر ان کے لئے آہ وبکا اور رونا مکروہ ہے صرف امام حسین طید الملام کا غم الیاغم ہے کہ جس پر رونے ہے بہت اجر ملکا ہے۔

حفرت المام موی اکاظم طید الملام کا گرید حفرت المام رضاطید الملام این والد گرامی حفرت المام موی کاظم طید الملام متعلق بیان فرماتے بیں: جیسے بی ماہ محرّم کا چاند نمودار ہوتا میرے والد

بزر موار کی سنت سے تھی کہ آپ کے چرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ مغموم ہوجاتے یہاں تک کہ دس محرّم تک یہی حال ہوتا اور جب دس محرّم آ جاتی تو آپ امام حسین طیالت کر شدید گرید وزاری کرتے اور فرماتے تھے۔ حسین ابن علی طیالت پر اللہ تعالی کا درود ہو آج ہی کے دن آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ "

### حفزت لسام دضا عيدالملاكم كا گويد

" قَالَ الرَّضَا: مَنْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورًا يَوْمَ مُصِيْئِتِهِ وَخُزْنِهِ وَبَكَانِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَرُّ وَجَلُ يَوْمَ الْفَيْامَةِ يَوْمَ فَرْحِهِ وَسُرُورِهِ" "

حضرت امام رضاطیہ اللہ کے فرمایا: جو شخص عاشور اکے دن مصیبت اور حزن کی حالت میں رہے تو خداوند عالم ایسے شخص کے لئے روز قیامت خوشی وسرور قرار دیگا یعنی اس دن وہ شخص خوشحال ہوگا۔

" قَالَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ :يَا ايْنَ شَهِيْبِ ! لِنْ كُنْتَ بَاكِياً لِشَنِيْ فَابْكِ لِلْحسينَ بْن عَلِيّ بْن إَنِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السُّلاَمُ فَائِدٌ ذُبِحَ كَمّا يَذْبَحُ الْكَبْشُ""

حصرت امام رضاطیه الله کن فرمایا: اے فرزند شبیب! اگر گرید کرنا جاہے ہو توامام حسین ملیه اللهم پر گرید کرو کیونکد انھیں جانور کی طرح ذرج کیا مجیا تھا۔

> " الشيخ عبدالله البحراني، عوالم العلوم، ص۵۳۸ " حسين عبدالمحمدي زمينه هاي قيام لهام حسينٌ ج٣، ص ١٨١ " علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج٣٣، ص ٢٨٦





۲۸ الشیخ اساعیل المعزی الملایری ، جامع احادیث الشیعه ، ن ۱۲، ص ۵۶۵ ۲۹ علامه محد باقر مجلس، بحار الانوار ، ن ۵، م ۱۳۳۳

حضرت المام رضاطيه اللاكن فرمايا: ال فرزند شبيب! الرحم المام حسين پر اتنا گریہ کروکہ آنسو تیرے رخسار پر جاری ہو جائیں تواس کے بدلے خداوند عالم تمهارے مناه معاف كردے كا جاہ وه كناه جهوثے مول يا برے، كم

حفرت لهام محمد تقى مليدالملام كالمحربيه

حضرت امام جواد ملياللام بيان فرمات بين:

" ما بكت الساء الأعلى يحيى بن ذكريا والحسين بن على عليها السلام" "

یعنی آسان حضرت نیجی طیاله اور حضرت سیدالشهدا ب<sup>۳</sup> کی مظلومیت کے سواکسی اور کی مظلومیت پر نہیں رویا۔"

حفرت امام جواد عليه السلام فرمات بين:

" من زار الحسين ليلة ثلاث عشرين من شهر رمضان و هي ليلة اللتي يرجي ان تكون ليلة القدر و فيها يغرق كل امر حكيم صافحة اربعة و عشرون الف ملك و نبى كلهم يستانن الله فى زيارة الحسين فى تلك الليلة'' °"

جو شخص ماه رمضان کی شیسویں رات کو امام حسین علیہ اللام کی زیارت كرتاب تو چار مزار فرشة اورانبياءً اس زائر سے مصافحه كرتے ہيں اور سب كے سب خداوند سے اس رات كو امام حسين كى زيارت كے لئے اذن طلب كتين-

حضرت امام على النقى عيداللام كا گريد

حضرت امام بادى مليداللاك ايخ جدر بزرگ امام حسين مليداللاكير ند صرف كريد كرتے بلكة آب يمارى كى حالت ميں كسى كوامام حسين كى قبركے پاس سيعجة تاكد وبال پر حضرت عليه الملام كى شفايابى كے لئے دعا كرے۔روايت حب ذيل

"ابو ہاشم جعفری، جو امام ہادی علم الله کے صحابی ہیں، کہتے ہیں: جب امام ہادی طیاللا بیار تھے، مجھ سے فرمایا : کسی کو میرے لئے حائر حسنی " (قبر امام حسین طیاللا کے یاس) بھیجدینا تاکہ وہاں پر دعا کرے۔ ابوہاشم نے سے قضیہ علی بن بلال کو کہا۔ اس نے کہا: امام ہادی علی اسلام بذات خود حاکر حيني بي، يعني صاحب احرّام بين\_ ابو باشم دوباره امام مليه اللام كي خدمت میں حاضر ہوئے اور علی بن بلال کے ساتھ پیش آیا ماجرا امام طب اللام کے كتي بيان كيا\_ حضرت في فرمايا: رسول خدا التي المالية المرم مومن كاحترام خانه

<sup>&</sup>quot; علامه محد باقر مجلسي، بحار الانوار،ج ٥٠، ص ٢٢٥ داييناً، ج ٨٦، ص ١٨٩؛ حاج شخ عباس فمي ،سفينة البحار ،ج ا، ص ٣٥٨





۲۳ شخ مدوق، امالي، ص١١١

۲۳ میرزاحین محدث نوری متدرک الوسائل، ج ۱۰ص ۲۲۳

<sup>°</sup> الشيخ الحرالعاملي، وسائل الشيعة ، ج ١٠ ص ٣٥٠ باب ٥٣

خداے زیادہ ہے، لیکن آنخضرت کٹھائیل کعبہ کا طواف کرتے تھے اور حجر الاسود کو چومتے تھے اور خداوند متعال نے انھیں حکم دیا کہ عرفات میں عرفہ کے دن و قوف کریں"۔"

امام نقى عليه السلام فرماتے بين:

"من خرج من ييته يريد زيارة الحسين بن على فصار الى لفرات فاعتسل منه كتبه الله من الفاتزين،فاذافرغ من صلاته اتاه ملك فقال نان رسول الله يقرونك السلام و يقول لك ناما ذنوبك ،فقد غفر لك فاستاف العمل"

جو فخض بھی امام حسین علیہ السام کی زیارت کے قصدے اپنے گھرے نکلے
اور فرات میں عسل کرے تو خداوند عالم اسکا نام فلاح پانے والوں میں
لکھتا ہے اور جب وہ امام علیہ السلام پر سلام کرتا ہے تو اسکا نام فائزین میں لکھتا
ہے اور بجر جب وہ نمازے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ
رسول خدائے فی آئے سلام کہا ہے اور تم سے فرمایا ہے کہ تیرے سارے
ساول خدائے فی بی لہذا تم نے سرے داعال انجام دو۔
ساوہ معاف ہو گئے ہیں لہذا تم نے سرے سامال انجام دو۔

حفرت المام حن عمری طبیطام کا محربی امام حن عمری طبیطام نے بھی امام حسین طبیطام کی عزاداری کے بارے

۳۷ مرده حدیث بردو جنگده باقر العلوم (ع)، فربتک جامع سخنان لهام بادی ص ۷۵۳ ۳۸ شخ حر عاملی، وسائل الشیعین ۱۰ ص ۸۰ ۱۳ ابواب المزار خ۱۰

میں بہت غمناک عبارات بیان کی ہیں۔امام عسری طب الملا نے فرمایا ہے کہ امام حسین طب الملا اپنی شہادت سے پہلے اپنے شہید ہونے کے بارے میں با خبر سے اور تمام آ سانوں نے امام " پر گرید کیا ہے۔ حضرت امام عسکری طب الملا نے اس وعامیں بہت زیبا عبارت" فتیل العبوة " کو استعال کیا ہے۔اس عبارت کی تشر تے میں علامہ مجلس نے لکھا ہے کہ:

"أنا قُتيلُ الغَبَرَةِ أي قتيلٌ منسوبٌ إلى العبرة و البكاء و سببٌ لها. أو أقتل مع العبرة و الحزن و شدّة الحال. و الأوّل أظهر. " "

میں اشکوں سے قبل کیا گیا ہوں یعنی میری نبست اشک اور گریہ کی طرف ہے اور میں ہی گریے کی طرف ہے اور میں ہی گریئے ماتھ شھید کیا جاؤں گا۔ لیکن پہلی تشریح زیادہ مناسب ہے

حفرت المام حسين طيهالمام ير حفرت المام زماند ن<sup>6)</sup> كا محرب

حضرت امام زمانہ مجل اللہ تعلق فرجہ الفریف سے کتاب المزار الکیر میں امام حسین طیالته مکی عزاداری کے بارے میں بہت درد ناک تعابیر نقل ہوئی ہیں کہ عبارات عزاداری کے شرعی اور جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

كتاب المزار الكبير مين آيا كد:





ملامه محد باقر مجلى، بحار الأتوارج ٣٣ ص ٢٤٩، الناشر: مؤسسة الوفاء

"فلتن أخرتني الدهور، و عاقني عن نصرك المقدور، و لم أكن لمن حاربك محاربا، و لمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا و مساه، و لأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك و تأسفا على ما دهاك و تلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب و غصة الاكتياب."

گرچہ زمانہ مجھے دیر ہے دنیامیں لایا ہے اور قسمت و تقدیر نے مجھے آپ کی نفرت ہے روکا ہے۔ میں اس دنیامیں نہیں تھا کہ جن لوگوں نے آپ سے حنگ کی میں ان ہے جنگ کر سکول اور جسنوں نے آپ ہے و شمنی کی ہے میں ان ہے جنگ کر سکول اور جسنوں نے آپ ہے و شمنی کی ہے میں ان ہے و شمنی کر سکول۔ اب میں آپ پر دن رات گریہ کرتا ہوں اور اشکول کے بجائے آپ پر خون کے آنو بہاتا ہوں۔ آپ کے ان مصائب و آلام پر کہ جو آپ پر ہوئے ہیں۔ میں آپ پر اتنا غم و حزن کروں گا کہ اس شذت ہے اپنی جان کو قربان کردول گا۔

حفرت امام جواد طیر السلاکے عصر امامت میں مؤمنین کے گھروں میں آزادانہ طور پر مجالس وعزاداری کا انعقاد ہوتا تھا، لیکن خلیفہ معتصم عباسی کے بعد اس کے جاخشین عزاداری کے سخت مخالف تھے۔اور انھوں نے قبور ائمہ ہ اور شہداء کر بلاکی زیارت کی بھی ممانعت کردی۔

" على بن محمه ، الكامل ابن اثير ، ج٥ ، ص ٢٨٧\_

کی زیارت نه کرسکیں۔"



حضرت امام مادی مليداللاك عصر امامت مين سخت حميمن كاساماحول

تھا۔ اور متوکل عبای آپ کے عصر کا خلیفہ تھا جے ائمہ علیم اللام اور

شیعوں سے خاص دشمنی تھی۔متوکل اہل بیت ملیم اللا اور سید الشداء سے

د شنی میں اس حد تک بہو نے گیا تھا کہ اس نے کئ بار قبر مطبر اسام حسین کو

وران كركے قبر مبارك كے آثارتك منانا جاما تاكد محبين الل بيت كر بلامعلى



<sup>·</sup> الشيخ إبو عبد الله محمّد بن جعفر المشدى، المزار الكبير ج اص ٥٠١

#### فصل دوم :

حضرت المام حسين ي محربيك متعلق اللسنت كى روايات

﴿ حترادل ﴾

حضرت امام حسين عليه السلام يررونے كا تواب

"حدثنا أحمد بن إسرائيل قال رأيت في كتاب أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله بخط يده : تا : اسود بن عامر أبو عبد الرحمن قثنا الربيع بن منذر عن أبيه قال : كان حسين بن علي يقول من دمعتا عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة اثواه الله عز و جل الجنة"<sup>43</sup>

"احمد بن اسرائیل کہتے ہیں: میں نے احمد بن محمد بن صنبل کی کتاب میں ان کی اپنی تحریر سے دیکھا کہ اسود بن عامر (ابو عبدالرحمٰن) نے ربیع بن منذر سے نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے فرمایا: حسین بن

rr إحد بن صنبل إبوعبد الله الشيباني، فضائل السحابة ج ٢ ص ١٤٥

# فصل دوم

حضرت امام حسين پر گريد وزاري كتب الل سنت سے

حشراول : حفرت المام حسين عليه السلام ير رون كا ثواب

حنه دوم : حنرت امام حسين ير حغرات البيت اور ديجراعزا و كامحريه

حترسوم: محلد كاحترت لعام حسين عليه السلام يرمح بيركزنا

حقر چهارم : آسان وزين فرشت اورجنات كاحفرت امام حسين ير مري

حتر پنجم : دير كروه وافراد كالمام حين ير كريه

حقر عشم: بر مغير اور جنوب مشرقي ايشيا هين المام حسينٌ كي عزاواري

حتر بفتم: عاشور واور دانشمندان الل سنت





علی علیماللام فرمایا کرتے تھے جو کوئی جارے اوپر روئے یا جاری مصیبت میں ایک قطرہ اشک بہائے خداوند اس کا اجر، جنت قرار دیگا"۔

﴿ حضروم ﴾

حفرت امام حسين پر حفزات المبيت " اور ديم اعزاء كا گريه

ا \_ حفرت رسولِ خدا ﷺ كا امام حسين كى ولادت كى خبر دية موئے كريد كرنا :

متن حديث :

(اخبرنا) أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن أبي عار شداد بن عبد الله عن أمّ الفضل بلت المحارث أنها دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ الله ص فقالَتْ يَا رَسُولَ الله رَأَيْتُ اللّهِ رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَة اللّهِ اللهِ مَا هُو قَالَتْ رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَة اللّهَ خَلَمَ مُذَكّراً قَالَ وَ مَا هُو قَالَتْ إِنّهُ شَدِيدٌ قَالَ مَا هُو قَالَتْ رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَة مِنْ جَسَدِكَ فَعِلْعَثُ وَصِعَتْ فِي حَجْري فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (النّهُ إِنّهُ إِنَّهُ مَنْ وَأَنْ تَا مُو قَالَتْ وَكَانَ فَاطِعَة الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فقالَتْ وَكَانَ فَاطِعَة الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فقالَتْ وَكَانَ فَاطِعَة الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فقالَتْ وَكَانَ فِي حَجْرِكِ فَوْلَدَتْ فَاطِعَة الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فقالَتْ وَكَانَ فِي حَجْري كَمْ اللّهُ وَسُعْتُهُ فِي عَجْري كَمَا اللّهُ رَسُولُ اللهِ (النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ الْمُعَامِّة فَإِذَا عَيْنَا رَسُولُ اللّهِ (النّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

أَلْتُ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ قَالَ أَتَانِي جَبُرَتِيلٌ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَطْئُلُ انتِي هَذَا وَ أَتَانِي يِثْرَيْةِ مِنْ ثَرْبِيِّهِ خَمْرًاء.٣٣

ترجمه -: حفرت ام ففل بنت حارث بروايت ب كه ميل في باركاه دیکھا ہےآ یہ نے یو چھاکیا؟ تومیں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھاآ یہ کے جم سے ایک گوشت کا فکوا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیاگیا ہے تو آب الني ينظيم فرمايا خواب احجها بانشاء الله فاطمه سلام الله طباع بال ايك لركا پیدا ہوگااور تم اس کی پرورش کروگی، چنانچہ امام حسین طب السام پیدا ہوے اور میری گود میں رکھے گئے پھر ایک دن بارگاہ نبوت میں گئ اورامام حسین كوآب كى گود ميں دے ديا اور كسى دوسرى طرف ديكھنے لگى - اب جو ديكھا وآب المنظم كي آئكھوں سے آنسو جاري بين ميں نے عرض كيا يا رسول فرمایا: ابھی جرئیل نے آکر بتایا ہے کہ عقریب آپ النظام کی امت آپ اٹھا کے اس بینے کو قتل کردے گی میں نے عرض کیا اس بیٹے کو! تو

> ۳۳ حاکم نیسشاپوری،السندرک، ج۳، ص۱۷۷ – ۱۷۷ ابن عساکر، تاریخ مدینهٔ دمشق، ج۱۴، ص۱۹۷ – ۱۹۷ ابن کشر، البدایهٔ والنهایهٔ، ج۲، ص۲۵۸





فرمایا بال بلکه وه اس مقام کی مٹی بھی لائے تھے جہال سے شہید ہوگا اور وہ سرخ بھی۔

حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مظلوم کر بلا حفرت امام حسین طیداللم کی معینتوں کو یاد کر کے رونا بدعت نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ نیز جب شہید کر بلاکی زندگی میں ان کی مصیبتوں کو یاد کرکے رونا جائز ہے تو ان کی شہید کر بلاکی زندگی میں ان کی مصیبتوں کو یاد کرکے رونا جائز ہے تو ان کی شہادت کے بعد بدرجہ اولی جائز ہے، سید الشداء امام حسین طید الملام کا غم مودة قرقی اوراجر رسالت کا ایک واضح مصداق ہے. شہادت امام حسین کی خرس کن کر رسول اللہ اللہ اللہ ایک واضح مصداق ہے. شہادت امام حسین کی خرس کن کر رسول اللہ اللہ اللہ ایک واضح مصداق ہے میں طید نہیں مروی سے اس کے بھی مروی ہوئے تھے۔ ای طرح کی ایک روایت عبد اللہ این عباس سے بھی مروی ہے اور بہت زیادہ کتب میں نقل ہوی ہے۔

#### متن حديث:

حَدُثُنَا أَنُو سَمِيدِ الأَثْمُجُ قَالَ: حَدُثُنَا أَنُو خَالِدِ الأَخْرُ قَالَ: حَدُثُنَا رَزِينٌ، قَالَ: حَدُثُنَا أَنُو خَالِدِ الأَخْرُ قَالَ: حَدُثُنَا رَزِينٌ، قَالَ: حَدُثُنَا مُ سَلَمَهُ، وَهِيَ تَبْكِي، فَطُلَتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ، ثَغْنِي فِي الْمَنَامِ، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِمُخْيَتِهِ النَّرَابُ، فَطُلَتْ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ فَتَلَ الحَسَيْنِ آيِّهَا ٣٣

سلمی ہے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ ہے رونے کا سبب

پوچھااور کہا: کس شے نے آپ کو گریہ وزاری میں بہتلا کر دیا ہے؟ آپ نے

کہا: میں نے خواب میں نی کی زیارت کی ہے، آپ کا سر اقد س اور ریش
مبارک گرد آلود تھی۔ میں نے عرض کی، یارسول اللہ اٹھ انتیائی آپ کی یہ

کیسی حالت بی ہوئی ہے ؟ حضرت رسول اللہ اٹھ انتیائی نے فرمایا: میں نے

ابھی ابھی حسین ملے الملام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث ہے

اور عمل رسول اللہ اٹھ انتیائی ہے بہت کچھ واضح ہوجاتا ہے۔

اور عمل رسول اللہ اٹھ انتیائی کے استدرک علی الصحیحین میں لکھتا ہے کہ

حاکم نیٹا یوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھتا ہے کہ

حاکم نیٹا یوری نے آپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھتا ہے کہ

الم

أَتَانِي بِثُرَبَةِ مِنْ تُرْبَيِّهِ خَمْرًاء ۖ





۲۳ مام ترمذی جامع ترمذی ج۵می ۲۲۳

<sup>&</sup>quot; حاكم نيسشاپورى، الستدرك، ج ٣، ص ١٧١ - ١٧٤ وابن عساكر، تاريخ مدينة ومشق، ج ١١، ص ١٩٦ - ١٩٧ وابن كثير، لبداية والنهاية، ج٢، ص ٢٥٨

ام الفضل حارث كى بينى ايك دن رسول خدالي الني قلم كى خدمت مين حاضر ہوكى اور كها كه كل رات مين نے ايك خطر ناك خواب ديكھا ہے۔ رسول خدالي قلم ناك مين نے ديكھا ہے كه آپ خدالي قلم ناك مين نے ديكھا ہے كه آپ خدالي قلم ناك كور مين آگيا ہے۔ كه اللہ ہو كر ميرى گود مين آگيا ہے۔ كرسول خدالي قلم نے فرمايا كه تم نے بہت اچھا خواب ديكھا ہے۔ بہت جلد فاطمہ علم السلام كے ہاں ايك بينا پيدا ہوگا اور وہ بچه تمہارى گود مين آ كے گاوہ كہتى ہيں كه جب حسين علم اللہ ونيا مين آئے تو مين نے الكو اپنى گود مين ا

ایک دن میں حین طباللہ کو گود میں اٹھائے رسول خدالٹھ آیا کے پاس گئی۔
وہ حین طباللہ کو دیکھے ہی اشک بہانے گئے۔ میں نے کہا میرے مال
باب آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رورہ ہیں ؟ آپ نے فرمایا ابھی
جرائیل میرے پاس آئے تھے اور انھوں نے جھے خبر دی ہے کہ میری
امت میرے اس بیٹے کو عقریب شھید کردے گی پھراس نے جھے شھادت
والی جگہ کی مرخ خاک مجھے دی ہے۔
والی جگہ کی مرخ خاک مجھے دی ہے۔
حاکم نیٹا پوری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

" بیہ حدیث ( بخاری ، مسلم ) کی شرط پر صحیح ہے لیکن ان دونوں نے اے نقل نہیں کیا ہے۔"

اورایک دوسری جگه پر لکھتا ہے کہ:

"أخبرناه أبو الحسين على بن عبد الرحمن الشيبانى بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفارى ثنا خالد بن مخلد القطوانى قال حدثنى موسى بن يعقوب الزمعى أخبرنى هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتنى أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى ثم اضطجع فاستيقظ وفى يده تربة حمراء يقبلها فقلت ما هذه التربة يا رسول الله قال أخبرنى جبريل (عليه الصلاة والسلام) أن هذا يقتل بأرض المراق للحسين فقلت لجبريل أرنى تربة الأرض التى يقتل بها فهذه تربتها هذا محديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

عبد الله بن زمعه كہنا ہے كه: ام سلمة في مجمعے خبر دى ہے كه ايك دن رسول خدا الله يَمِين مرب سے كه اچانك پريشانى كى حالت ميں بيدار ہوئ، پھر دوبارہ سوگئے اور دوبارہ بيدار ہوئے تو ان كے ہاتھ ميں سرخ رنگ كى خاك تھى جس كووہ سونگھ رہے تھے۔ ميں نے پوچھاكہ يہ كونى خاك ہے؟

۳ ما كم نيستايوري، الستدرك، ج٧، ص ٣٩٨.





هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین ملیاللم کوعراق میں شھید کر دیا جائے گااور میہ اک سرزمین کی خاک ہے جہاں پر حسین ملیاللم کو شھید کیا جائے گا۔ اس پر میں نے جبرائیل سے جاہا کہ اس سر زمین کی خاک مجھے د کھائے۔ یہ خاک وہی خاک ہے جواب میرے ہاتھ میں ہے۔

عاکم نیشابوری کہتا ہے: یہ حدیث بخاری و مسلم کے مطابق بھی صحیح ہے، لیکن انھوں نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔

طبرانی نے مجم کیر ، ہیٹمی نے مجمع الزوائد اور متقی ہندی نے کنز العمال میں بھی اس روایت کو ذکر کیاہے:

"وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جالسا ذات يوم في بيتى قال لا يدخل على أحد فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يبكى فأطلت فإذا حسين في حجره والنبى صلى الله عليه (وآله) وسلم يسح جبينه وهو يبكى فقلت والله ما علمت حين دخل فقال إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت قال أفتحبه قلت أما في الدنيا فنعم قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كريلاء فتناول جبريل من تربتها فأراها النبى صلى الله عليه (وآله) وسلم فلم أحيط بحسين حين قتل قال ما اسم هذه الأرض قالوا كريلاء فقال صدق الله ورسوله كرب وبلاء، وفي رواية صدق رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أرض كرب وبلاء، وفي رواية صدق رسول

" الطبرانی، المعجم الکبیر، ج۳۳، ص۲۸۹ – ۲۹۰ والسیشی، مجمع الزوائد، ج۹، م ص ۱۸۸ –۱۸۹ و المتلی البندی، کنزانعمال، ج۱۳، ص۲۵۲ – ۲۵۷

ہم سلمہ کہتی ہے کہ رسول خدالی بھی نے کہا کہ اے ام سلمہ کسی کو میرے
پاس آنے کی اجازت نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد حسین آئے اور اصرار کرکے
رسول خدالی بھی کے کرے میں چلے گئے اور ان کی کر مبارک پر بیٹھ گئے۔
رسول خدالی بھی نے حسین ملید الله کے بوے لینا شروع کر دیا۔ اس پر فرشتہ نے رسول خدالی بھی ہے کہا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں ؟ آخضرت نے رسول خدالی بھی ہے کہا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں ؟ آخضرت کے ایس کو شھید کے فرمایا: ہاں۔ فرشتہ نے کہا کہ آپ کے بعد آپی است اس کو شھید کرے گئے۔ اگر آپ چاہے ہیں تو میں آپکو شھادت کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں ،
رسول خدالی بھی نے فرمایا کہ ہاں دکھاؤ۔ پھر فرشتہ رسول خدالی بھی کو ایک مرخ رشتہ رسول خدالی بھی کہا کہ ایس لایا۔

ام سلمہ کہتی ہے کد: پھر فرشتے نے تھوڑی کی خاک رسول خدالی ﷺ کو دکھائی۔

جب و ممن کے لشکر نے امام حسین طبیاله کو محاصرے میں لیا ہوا تھا اور وہ امام حسین طبیاله کو محاصرے میں لیا ہوا تھا اور وہ امام حسین طبیاله کا اس سر زمین کا کیا تام ہے ؟ انھوں نے کہا کہ اس کا نام کر بلاء ہے۔ امام حسین نے فرما یا کہ رسول اکرم التی تی فرما یا تھا کہ بیاز مین کرب و بلاہے۔ بیشمی اس حدیث کو نقل کرنے بعد کہتا ہے کہ:



رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات.

ای طرح، بیشی مجمع الزوائد میں ، ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق میں ، مزی تهذیب الکمال میں اور ابن حجر عسقلانی تهذیب الشذیب میں لکھتے ہیں :

عن أم سلمة قالت كان الحسن والحسين يلعبان بين يدى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فى بيتى فنزل جبريل فقال يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك وأوما يده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وضهه إلى صدره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة وديعة عندك هذه التربة فشمها رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وقال ويح وكرب وبلاء قالت وقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلى أن ابنى قد قتل قال فجعلتها أم سلمة فى قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم

ام سلم ، عدوایت ہوئی ہے کد:

امام حن وحسین علیمااندام میرے گھر میں رسول خدا التافیقیلے سامنے کھیل رہے تھے کہ ای وقت جرائیل نازل ہوئے اور کہا اے محد التافیقیل پ کی رحلت کے بعد آپ کی امت آ کچے اس بیٹے حسین کو شھید کرے گی۔ رسول خدالتافیقیل نے گرید کیااور حسین علیہ السلام کو سینے سے لگالیا۔

پھررسول خدا ٹھنے قبل نے وہ خاک جو جرائیل نے رسول خدالٹھ این کو دی تھی، اپنے ہاتھ میں لیا سونگھا اور فرمایا کہ اس خاک سے کرب و بلا کی بو

۳۸ این حجر، تهذیب الشذیب، ج۲، ص ۳۰۰ – ۳۰۱ والمزی، تهذیب الکهال، ج۲، م ۴۰۸ – ۳۰۹ واین عساکر تاریخ مدینة د مثق، بج ۱۳، ص ۱۹۲ – ۱۹۳ و لسیشی، مجمع الزوائد، ج۹، م ۱۸۹

آر بی ہے۔ پھر اس خاک کو ام سلمہ کو دیا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ اس کا خیال رکھنا اور جب میہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام شھید ہو گیا ہے۔

ام سلمہ نے خاک کو ایک شیشی میں رکھ دیا ادر مر روز اس کو دیکھا کرتی تھی اور خاک سے کہتی تھی کہ اے خاک جس دن توخون میں تبدیل ہو جائے گی وہ دن بہت غم وحزن والا ہوگا۔

ابن حجر عسقلانی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

و فى الباب عن عائشة و زينب بنت جحش و أم الفضل بنت الحارث و أبى أمامة و أنس بن الحارث و غيرهم.

اس بارے میں روایات عایشہ، زینب بنت جحش، ام فضل دخر حارث، ابو امامہ، انس بن حارث اور دوسروں سے بھی نقل ہوئی ہیں۔

ای طرح بیشی ایک دوسری روایت نقل کرتا ہے کہ:

عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لنسائه لا تبكوا هذا الصبى يعنى حسينا قال وكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فدخل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم الناخل وقال لام سلمة لا تدعى أحدا أن يدخل على فجاء الحسين فلها فظر إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في البيت أراد أن يدخل فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكنه فلما اشتد في البكاء خلت عنه فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستقتل ابنك هذا فقال النبي صلى الله عليه (وآله)



وسلم يقتلونه وهم مؤمنون بى قال نعم يقتلونه فتناول جبريل تربة فقال بمكان كذا وكذا فحرج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد احتضن حسينا كاسف البال مغموما فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبى عليه فقالت يا نبى الله جعلت لك الفداء انك قلت لنا لا تبكوا هذا الصبى وأمرتنى أن لا أدع أحدا يدخل عليك فجاء فحليت عنه فلم يرد عليها فحرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال إن أمتى يقتلون هذا"

ابوالمامہ ہے روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا اٹھ اینے بیویوں ہے کہا کہ اس بچ (حسین ) کو نہ را یا کرو۔اس دن رسول خدا ٹھ اینے بیویوں ہے گھر تھے کہ جرائیل نازل ہوے۔ حضرت رسول ٹھ اینے نے کہا کہ اے ام سلمہ کے گھر تھے کہ جرائیل نازل ہوے۔ حضرت رسول ٹھ اینے نے کہا کہ اے ام سلمہ کئی کو میرے کرے میں آنے کی اجازت نہ دینا۔ حسین علیہ السلام آئے جو نمی اپنے نانا کو دیکھا تو جا ہا کہ کرے میں داخل ہوں۔ ام سلمہ نے حسین کو اپنے نانا کو دیکھا تو جا ہا کہ کرے میں داخل ہوں۔ ام سلمہ نے حسین کو اپنے سے لگایا تو حسین علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا اس نے بہت کو اش کی لیمن حسین علیہ السلام کا گریہ بڑھتا گیا اور ای گریے کی حالت کو خش کی لیمن حسین علیہ السلام کا گریہ بڑھتا گیا اور ای گریے کی حالت میں رسول خدا ٹھ نے کہا کہ کرے میں چلے گئے اور جا کر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔

جرائل نے رسول خدا ٹھٹھٹے کو خردی کد آپ کے بعد آ کی امت آ کے اس بیٹے کو شھید کرے گی۔ رسول خدا ٹھٹھٹے نے جرائیل کی اس بات پر تعجب کیا

۲۹ بیشی، مجع الزوائد، ج۹، ص ۱۸۹ والطبر انی، المعجم الکبیر، ج۸، ص ۲۸۵ - ۲۸۷ واین عساکر، تاریخ مدینة د مشق، ج۱۴، ص ۱۹۰ – ۱۹۱

اور کہا کہ کیا میری امت ایمان کی حالت میں میرے بیٹے کو شھید کرے گی۔ جرائیل نے کہاہاں وہ ایمان کادعوی کرنے والی امت ہوگی لیکن پھر بھی اپنے رسول کے بیٹے کو بھوکا پیاسا شھید کر دے گی۔ جبر ٹیل نے زمین کر بلاء کی خاک رسول خدا کو دی اور کہا کہ یہ خاک ای زمین کی ہے کہ جس پر آ پکے خاک رسول خدا کو دی اور کہا کہ یہ خاک ای زمین کی ہے کہ جس پر آ پکے بیٹے کو شھید کیا جائے گا۔ رسول خدا لٹائ تیج غم کی حالت میں حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے گھرے باہر چلے گئے۔

ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے گان کیا کہ شاید حسین ملیا الله رسول خدالت اللہ کے کرے میں جانے دیا ہے اس لیے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔
اک لیے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ الله میری جان آپ پر قربان ہو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ حسین علیہ السلام کورونے نہ دینا اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ کسی کو کرے میں میں نہ آنے دینا میں بھی مجبور تھی کیا کرتی، کہا تھا کہ کسی کو کرے میں میں نہ آنے دینا میں بھی مجبور تھی کیا کرتی، حسین علیہ السلام بھی خود ہی کرے میں داخل ہوگئے۔ پیجبر اکرم اللہ اللہ اللہ کہی خود ہی کرے میں داخل ہوگئے۔ پیجبر اکرم اللہ اللہ اللہ کہی خود ہی کرے میں داخل ہوگئے۔ پاس چلے گئے۔ اصحاب ام سلمہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اصحاب کے پاس چلے گئے۔ اصحاب ایک جگہ میری امت ایک جگہ میری امت میرے اس جیخ حسین علیہ السلام کو شھید کرے گی اور زور زور سے رونا شروع کردیا۔



" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حياد بن سلمة عن عيار بن أبي عيار عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتقبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتقبعه منذ اليوم قال عيار فحفظنا ذلك اليوم فوجدنا قتل ذلك اليوم معليه السلام " ٥٦

متن حديث:

حفرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دو پہر کو نجی کو خواب میں دیکھا،آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد لود تھے،آپ کے

۵۰ بیشی، مجمع الزوائد، ج۹، ص ۱۸۹، الطبرانی، العجم الکبیر، ج۸، ص ۲۸۵ – ۲۸۲ این عساکر، تاریخ مدینة دستش، ج۱۴، ص ۱۹۰ – ۱۹۱ اه اِحد بن صنبل السند" داخرج اص ۲۴۲ احد بن صنبل فضائل الصحابة " ج۲ ص ۵۷۸ ح ۱۳۸۰

ہاتھ میں خون کی ایک شیشی تھی میں نے بوچھا: میرے مال باپ آپ بر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے حساب لگایا گیا توامام حسین علیہ السلام ای دن شہید ہوگئے تھے،

۲۔ مقام صفین پر مولا علی علیہ السلام کالمام حسین علیہ السلام پر شدید گریہ الل سنت کے معروف تاریخ نگار ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ مولا علی نے صفین کے ایک سفر میں کر بلاہ عبور کیاجب تربیہ نیزواتک پنجے توسا تھیوں سے پوچھا کہ یہ کو نمی جگہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا: کر بلا، کر بلاکا نام سنت کی امام رونے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوے زمین تر ہو گئی پھر آپ نے امام رونے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوے زمین تر ہو گئی پھر آپ اس وقت آپ رورہ تھے۔ میں رسول اکرم الم المحقظ کی خدمت میں شر فیاب ہوا، اس وقت آپ رورہ تھے۔ میں نے پوچھا یارسول اللہ المحقظ آپ کو کیا چیز کلاری ہے؟ آپ المحقظ نے فرمایا: چند لھے پہلے جر سکل المن میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ فرات کے کنارے میرا فرزند حسین " قتل آپ کا جسے دی کو کر بلا کہا جاتا ہے پھر جبر سکل نے ایک مٹھی فاک مجھے دی کیا جس کو سونگھ کر میں این آنسووں کو نہیں روک سکا اس

ه ابن حجر عسقلانی احمد ، تھذیب التھذیب ، بیروت ، دار صادر ، ج۲ ، ص ۳۰۰؛ ابن جوزی ، تذکرة الخواص ، مقدمه محمد صادق بحرالعلوم ، ص ۲۵۰





علا، اہل سنّت نے اپنی متابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی اکرم کھائے۔ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کیا اور ان کی مظلومیت پر گریہ فرمایا۔

امام حسین علیہ الملائے جناب الم سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا:
جرائیل حضرت رسول خدا تفاقی کی خدمت میں حاضر جبکہ وہ میرے پاس
تشریف فرما تھے اجائیک آپ روپڑے، نی اکرم اٹھی کے فرمایا:
الم سلمہ میرے بچ کو چھوڑ دو۔ میں نے انھیں چھوڑ دیا تو نی گئے آپ کو ابنی آغوش میں لے لیا اور آپ کو گلے ہے لگالیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جرائیل نے پوچھا: کیا آپکو یہ فرزند عزیزے؟ آنحضرت تشاقی کے جواب جرائیل نے پوچھا: کیا آپکو یہ فرزند عزیزے؟ آنحضرت تشاقی کے جواب دیا ، جرائیل نے کہا: بال، جرائیل نے کہا: بھینا آپ کی قوم اسے عنظریب قبل کر دے گا۔
کیا آپ جائے ہو کہ میں آپکوائی زمین کی مٹی دکھاؤں جہال وہ مارا جائیگا کیا آپ اب دیکھنا جائیں گئے؟ آپ ٹھو کھاؤ نے کہا: بال، تو جرائیل نے اپ کروں کو پھیلایا اور کر بلاکی سرزمین و کھائی ... حضرت نبی اکرم ٹھو کھی اس

هيشي، مجمع الزوايد ، ج٩ ، ص ١٨٧\_

<sup>۵۲</sup> این جوزی، تذ کرالخوامی، تحریر بحر العلوم، تهران، نیخوا، صغیه ۲۵۰

علاء الل سنت ميں سے ابن سعد ، ايك مشہور عالم علم رجال ہے ، انھيں ك نقل سے: حضرت على مليد الله ايك ايك سفر ميس كر بلا سے محزرت ہوئے صفین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے ، جب وہ نیوا کے مقام ير بنيج توآپ عليه السلام نے اپ ساتھيوں سے اس زمين كے بارے ميں دريافت كيا توجواب ملا: اس كو "كربلا" كيتے بيں، كربلا كانام س كر امام علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنووں سے زمین تر ہو محی۔ پھر آب طيد الملام في فرمايا: ايك ون مين حضورا كرم كے پاس آ ياجب آپ رو رے تھے میں نے پوچھا: آپ کو کس چیز نے راد یا؟ حفرت النظام نے كها: جرائيل كچه لحد يمل مير عاته آئ تھ اورانوں نے مجم اطلاع دی کدید میرایتا حسین المدالله فرات کے کنارے سرزمین کربلاپر مارا جائيگا۔ پھر جبرائل نے مجھے ایك مشت خاك دى اور میں نے اسے سونكھا اور پھر میں این آنسونہیں روک پارہا ہوں۔

عبدالله بن وبب بن زمعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ام سلمہ نے مجھ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اٹھ بھی اللہ علی رات کو سونے کے لیے ،
گھرا کر اٹھ گئے ۔ پھر دو بارہ آپ سونے اور گھرا کر انتہائی پر بٹائی ہے
اٹھ گئے ۔ پھر آپ اٹھ بھی نے تیمری بار لیٹے ، اور اس بار جب وہ بیدار
ہوئے وآپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی جے وہ چوم رہے تھے۔
میں نے کہا: اے خدا کے رسول اٹھ بھی بیہ تربت کیسی ہے؟ آنخضرت اٹھ بھی ا

<sup>&</sup>lt;sup>ar</sup> این جوزی، تذ کرالخواص، ص ۲۵۰



نے کہا: جرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ سے (میراحسینؓ) عراق میں مارا جائے گا۔ میں نے جرائیلؓ سے کہا، مجھے وہ زمین دکھائے جہال میراحسینؓ شہید ہوگا۔ انہوں نے مجھے کر بلاد کھائی اور سے وہیں کی منتی مختلف کتب اہل سست اور احمد حنبل نے بھی بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ \*\*

یار کر بلا حفرت امام سید سجاد علیه السلام کا گریی
 ابن عساکرانی سند کے ساتھ جعفر ابن محمد علیجماالسلام سے نقل کرتے ہیں۔

#### متن حديث :

سئل على بن حسين عليهاالسلام . عن كثرةبكائد فقال : لا تلومونى ، فان يعقوب . فقد سبطاًمن ولده فبكى حتى ابيضت عيناه من الحزن ولم يعلم انه مات ، وقد نظرت الى اربعةعشر رجلاً من اهل بيتى يذبحون فى غداة واحدة ولم افترون حزفهم يذهب من قبلى ابداً " ٥٢

امام سجاد ملیہ الملائے ان کے کثرت گرید کا سبب بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھے ملامت نہ کرو حضرت یعقوب ملیہ الملائا اپنے بیٹوں میں سے ایک سے جدا ہو گئے تھے اس قدر روئے کہ انکی دونوں آ تکھیں سفید ہو گئیں در

۵۰ این عساکر، تاریخ مدینهٔ د مشق، ج ۱۶، ص ۱۹۰ – ۱۹۱

حالانکہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا (بلکہ فراق یوسٹ میں رورہے تھے) مگر میرے گھرسے چودہ جوان؟" ( ابن عساکر اہل سنت کی روایت کے مطابق اور اٹھارہ بنی ہاشم اہل تشیع کی روایت کے مطابق) ایک ہی دن میں ذیج کردیے گئے بھر بھی تم چاہتے ہو کہ ان کا غم اپنے دل سے نکال دول ۔

عاشورا کے بعد امام سین علیہ السلام پر پہلی جس طرا عاشورا کے بعد شیعہ اور سنّی کے مطابق مجلس عزا ایک ہی وقت میں منعقد ہوی۔

عه ابو جعفر محد بن جرير طبرى، تاريخ الامم والملوك.





<sup>&</sup>lt;sup>۵۹</sup> ابن عسا کر، تاریخ مدینهٔ دمشق، ج۱۴، ص ۱۹۰ – ۱۹۱

طبری کی روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ العل<sup>م</sup> کے مخدرات عصمت وطہارت کو جب مقتل ہے گزارا گیا ، اس وقت زینب کبری گئے اینے بھائی کوخاک وخون میں غلطاں اور بے سر لاشہ کو دیکھا تو فریاد کی یا محمداه النَّالِيِّم، يامحمداه النَّالِيِّم آب يرآسان كے ملاكك ورود وسلام بيميخ بي ، يه آ بكا حسين عليه السلام ب جو صحر المين جموكا بياسه مارا كيا، اور خون میں غلطاں ہے ، جس کے بدن کے محکوے مکڑے کردیے گے۔یا محمداہ اللظام اآپ کی بیٹوں کو اسر کرے لے جایا جارہا ہے اورآٹ کی اولاد کو شہداہ کے لاشوں سے محزارا جارہا ہے، جن کے جسموں پر خاک اڑر ہی ہے ... اس وقت تمام حاضرین نے گریتہ کیا. ^ طری نے امام حسین ملیاللام کے دعمن خولی ابن یزید ازدی ملعون کے محركا بمى ذكر كيا ب ، خولى نے عبيد الله ابن زياد س انعام يانے كے ليے عمر سعدے امام ملياللام كا سر مانكا اور سر كو ليكر قافلہ سے يہلے كوفه كى طرف چلا ميا ، اور جس وقت وه دارالاماره پيونچا دارالاماره كے دروازے کو بند پایا مجر وہ سر امام علیہ الله کو کیکر اینے گھرچلا محیا اور سر مبارك امام عليه السلام كو صندو قيم مين چھيا ديا۔ اس كى بيوى كو جب بيد

اطلاع ملی تواس نے امام حسین ملیاللام کی مظلومیت پر گریہ وزاری کیااور اینے شوہر کے گھر کو چھوڑ دیا۔ ۵۹

جب اسرول کا قافلہ سرزمین شام پر بہونچا اور یزید ملحون کے دربار میں داخل ہواتواسراء نے اس کی خوشی کوغم میں بدل ڈالا۔ رسول اللہ کے اہل بیت کی آمد کے بعد یزید ملعون نے امام حسین گا سر ان کے سامنے ایک طشت میں رکھااور لب و دندان مبارک امام حسین طباللا پر چھڑی ہے جادبی کرنے لگا۔ چنانچ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ، جو نبی کے ساتھیوں میں سے ایک تھا ، اسے برداشت نہیں کر سکا اور جو نبی کے ساتھیوں میں سے ایک تھا ، اسے برداشت نہیں کر سکا اور یزید سے کہا: "کیا تم حسین طباللا کے ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی سے مار رہے ہو؟ تم اپنی چھڑی اس جگہ پر مار رہے ہو جہال میں نے نبی المیانی آیا کے بوسہ دیتے دیکھا ہے"

امِّ سلمیٰ سلا الشطیها کا عاشوراکے دن امام حسین طبالسلا کے لیے محربیہ ترمذی شریف مسلمانوں کی صحاح ستہ میں سے ایک ہے، اس میں بیہ ذکر ہواہے کہ امام حسین علیہ السلام جب امّ سلمیٰ کی خدمت میں ہونچ، دیکھا

<sup>00</sup> تاریخ الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ج۵، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت، درالتراث، ص ۱۳۵۶ ص ۴۵۵

· ابن عبدربه، العقد الفريد، ج م، ص ٣٥٨\_





۵۸ تاریخ الطبری، ابو جعفر محمدین جرر طبری، ج۵، در التراث، ص ۵۱ مارص ۵۵۸.

اس حکایت کے شواہداور پیغیر اللظیم کی زوجہ سلام الشعلیما کا امام حسین کے لیے گریہ کرنے کو حاکم نیٹابوری، ابن اثیر، بیبلی، ابن جرعسقلانی اور دیگر نے مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اللسنت کے نقط نظر سے محکوک نہیں ہے۔ سنیوں کا نظریہ ابن عباس، پیغیر الٹائیلیم کے عظیم محکوک نہیں ہے۔ سنیوں کا نظریہ ابن عباس، پیغیر الٹائیلیم کے عظیم محابہ میں سے ایک ہیں، جو مسلمانوں بالخصوص سنیوں کے درمیان ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا کیا خواب کو بیان کیا ہے۔ حاکم نیٹابوری لکھتے ہیں، انہوں نے اپنا کیا خواب کو بیان کیا خدا کے نیٹابوری لکھتے ہیں: "ابن عباس سے روایت ہے کہ میس نے خدا کے نیٹابوری لکھتے ہیں: "ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے محال نود ہیں اور خوان سے مجرا گلاس دست مبارک میں ہے۔ میں نے کہا: اور خاک اس خدا کے نیٹابولیم نے کہا: اس خدا کے نیٹابولیم نون ہے جو میں نے آج سین اور اس خواب دیا: بیہ حسین اور اس خواب دیا: بیہ حسین اور اس خواب دیا: بیہ حسین اور اس کے ساتھوں کا خون ہے جو میں نے آج مسلسل اس شیشے میں جع

" المام حافظ الى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، متدرك على الصحيحين، ج ٥، ص ١٦٥ \_

کیا ہے۔ ابن عباس نے کہا: میں نے اس دن کو شار کیا اور اے حساب کیا تو پتہ چلا کہ امام حسین ملیا اسلام ایک دن پہلے شہیر ہو گے، تھے۔"

سنیوں کی روایتوں کے مطابق امام حسین ملیداللہ کی شہادت کی پیش کو کی حضور الفائیل نے کی تھی اور اس سلسلہ میں حضور الفائیل کی کچھ بویوں نے بشمول ام سلمہ کو امام پر گرید فرمایا اور عاشورا کے روز کو گرید وزاری اور عزاداری کے لیے سنت کے طور پر پیش فرمایا۔ بعض سی روایات میں ، امام حسین ملیداللہ پر گرید اور عزاداری کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ جبر کیل امین کر بلاکی مشمی مجر تربت کو حضور الفائیل کے پاس الاے اور حضرت امام حسین کی شہادت کی اطلاع دی اور بی وروت کے دوت ہوئے مذکورہ تربت کو بوسہ دیا۔ "

ام سلمہ طبہاللا المام حسین طباللا پر گرید کرتے ہوئے غش کھا گئیں جیسے ہی ام سلمہ علیبااللام کو امام حسین طباللا کے شھید ہونے کی خبر پینچی تو کھا:

<sup>&</sup>quot;امام حافظ الى عبدالله محمر بن عبدالله الحاكم النسيابورى، المستدرك على الفحيحين، خ ٣ ، ص ٣٣٩ وخطيب بغدادى، تاريخ بغداد، خاص ١١٣٢ لعجم الكبير، ج٣، ص ١١٠ ٣٣ محمد بن عبدالواحد الموصلى، النعيم المقيم لعتره النباء العظيم، مناقب آل محمد، تحقيق عللة السيد على عاشور، بيروت، مؤسنة الاعلى للمطبوعات، ص ١٠٢





"اوقد فعلوها ملا الله قبورهم ناراغم بكت حتى غش عليها"
"كه جنهوں نے اس كام كو انجام ديا ہے خداان كى قبروں كو آتش سے پر كر دے اس كے ساتھ ہى رونا شروع كر ديا يہاں تك كه وہ غش كھا كئيں۔"

ایک اعتراض : مشکوۃ شریف مترجم باعناوین ج۳ ص۲۷ پر مذکورہ روایت پر مترجم نے ایک عجیب حاشیہ لگایا ہے کہ بیہ روایت قطعاً غلط ہے اس لیے کہ تمام محد ثین اور مؤر خین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ام سلمہ، شھادت حسین علیہ السلام ہے دوسال قبل وفات پاچکی تھیں۔

جواب: المل سنت كى معتر كتاب سيرت حلبيد مين صراحت كے ساتھ موجود ب كدام الومنين حضرت ام سلمة (رض) كى وفات چوراك سال كى عمر مين يزيد بن معاويد كى حكومت مين ہوئى تھى اور وہ جنت البقيع مين وفن ہوكيں۔ "

الل سنت کے معتبر مؤرخ علامہ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ بعض نے محلات کیا ہے اس کے فات اللہ میں میں ہوئی ہے یہ بھی (انکا) وہم ہے ظاہریہ ہے کہ ان کی وفات اللہ حمیں ہوئی ہے یہ والعظاہروفاتھا فی سنة احدی و ستین رضی الله عنها "ما

نیز علامہ ذھبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں ۲۱ (اکشھ) کے حوادث میں ام المؤمنین حضرت ام سلمۃ (رض) کی وفات کاذکر کیا ہے۔
نیز علامہ ذھبی اپنی کتاب سیر اُعلام النسلاء میں لکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے وفات پائی یہاں تک کہ جب میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے وفات پائی یہاں تک کہ جب حسین کی شہادت کی خبر سی تو وہ بے ہوش ہو گئیں اور حسین ابن علی کی شہادت کے بعد وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہیں اور پھر انقال کر گئیں۔ "

"وكانت آخر من مات من امهات المؤمنين عمّرت حتى بلغها فقتل الحسين (ع) الشهيد فو جمت لذلك و غش عليها و حزنت عليه كثيرا لم تلبث بعده الآ سمراً."

نیز اہل سنت کی معتبر کتاب مجمع الزوائد میں تصریح موجود ہے کہ جناب اُم سلمہ (رض) نے بزید ابن معاویہ کے زمانہ میں ۶۲۳ھ میں انتقال کیا ہے۔ اور اس کو محدث طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کے رجال ثقتہ ہیں۔ ۲۰

<sup>&</sup>quot; حافظ إبوعبدالله عشم الدين الذهبي سير اعلام النبلاءج م ٢٠٠٠ الم حافظ السيشي مجمع الزوائدج ٩ ص ٢٣٦





۱۳ على بن ارابيم، سرت حلبية ج٣٥ ا١٣ طبع دار المعرفة بيروت

<sup>\*\*</sup> فيخ سليمان فقدوزي حنى كتاب يتائيج الموزة ج ٢ص ٢١٠

مزیدتائید میں: حضرت ام سلمہ (رض) سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حسین ابن علی علیمالسلام کی شہادت پر جنوں کا نوحہ سنا ہے کو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کے رجال صحیح ہیں۔^^

گروہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئی تھیں تو پھر انہوں نے امام مظلومؓ کی شہادت پر جنّات کا نوحہ کیے س لیا؟ حالا تکه جنّات کا نوحہ سننے والی روایت بھی صحیح ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ام سلمہ کی وفات بقول ذھبی حکومت بزید میں الا ہجری میں یا صحیح قول کے مطابق ۱۲ باسٹھ ہجری میں ہوئی ہے "کیا فی جمع الزوائد میں ہے۔ بہر حال ان کی وفات امام حسین کی شھادت کے بعد ہوئی ہے۔ پس مترجم مشکوۃ کا یہ دعوی کرنا کہ ان کی وفات مشادت کے بعد ہوئی ہے۔ پس مترجم مشکوۃ کا یہ دعوی کرنا کہ ان کی وفات شھادت امام حسین ہے دوسال قبل ہونے پر سب مور خین کا اتفاق ہے، یہ عوی غلط اور جہالت پر مبنی ، ہے۔ ابن عباس سے بھی ای مضمون کی روایت سے ام سلمہ زوجہ رسول روایت سے ام سلمہ زوجہ رسول خدا اللہ قبل کی الی حسیب خدا اللہ قبل کی مصیبت خدا اللہ قبل کا مصیبت امام حسین کو یاد کرکے رونا ثابت کرتاہے کہ مصیبت خدا اللہ تا کہ مصیبت

14 حافظ السيثمي مجمع الزوائدج و 199

۱۹ سيوطي، تاريخ الحلفاء ص ٢٣٦ طبع مصر

الحافظ محمر بن يوسف الكنجى ، كفاية الطالب مناقب على ابن الي طالب ص ٣٣٨؛ ابن حجر مبتمى الصواعق المحرقة. ص ١٩٣.

امام حسین طب الملام میں رسول المائیلیم خدانے اپنے سر مبارک اور دیش اقد س میں مٹی ڈالی ہے تو بھر مصیبت امام حسین میں رونا اور سر پر خاک ڈالنا بدعت نہیں ہے بلکہ عین سنت رسول المائیلیم ہے۔

## جناب ام البنين سلام الله عليها كاشديد كريد كرنا

تاریخ اس بات کی محواہ ہے کہ حضرت ام البنین علیجااللام واقعہ کر بلاکے بعد بقیع جا کر شہداء کر بلاپر شدید گریہ وزاری کیا کرتی تھی اور لوگ آ کے ان کا گریہ سنتے تھے حتی کہ مروان ابن حکم جیسا ظالم بھی ان کا نوحہ سنتا تھا اور ان کی اولاد پر گریہ کرتا تھا۔ حضرت ام البنین علیجا اللام نے کر بلاکے مظالم پر اتنا گریہ کیا کہ آخر کار آپ شدید مریضہ ہو گئیں اور ای وجہ سے اس ونیا سے چل بسیس اور انھیں قبرستان بقیع میں دفن کردیا گیا۔

مور خین کا کہنا ہے کہ واقعہ کر بلاکے بعد جب بیر نے مدینہ میں
آگر حضرت ام البنین علیہااللام کو ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی توآپ
نے امام حسین طیہ اللا کے بارے میں پوچھا، بیر نے کہا: عبال کو قتل
کردیا گیا۔ آپ نے پھر امام حسین طیہ اللا کے بارے میں پوچھا تو
بیر نے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر دی، لیکن ام البنین علیہااللام نے
فرمایا کہ مجھے الی عبداللہ الحسین طیاللا کے بارے میں خبر دو توجب بیر نے
فرمایا کہ مجھے الی عبداللہ الحسین طیاللا کے بارے میں خبر دو توجب بیر نے
خبر دی توآپ نے فرمایا: "قد قطعت نباط قلبی، اولادی ومن تحت الحضواء





کلم فداء لابی عبدالله الحسین " " تونے میرے دل کی رموں کو کاٹ دیا، میری اولاد اور جو آسان کے نیچ ہیں سب الی عبداللہ الحسین پر قربان ہوں۔

﴿ حذروم ﴾

محابه كاحفرت امام حسين عليه السلام يرمحريه كزنا

ا- زيد بن ارقم كا گريه

ابن الى الدنياروايت كرتا بك رزيد بن ارقم، ابن زيادك نزديك تقے،
يد بن ارقم في ابن زياد سے كهاكد اپنى چيرى كو بثالو خداكى قتم ميں نے
كئى باررسول اكرم المُنظِيَّمُ كوان لبول كا بوسہ ليتے ہوئ ديكھا ہے اك كے ساتھ
تى زيد بن ارقم نے گريہ كرنا شروع كرديا. "

قندوزی حنی کہتا ہے کہ جیسے ہی سر مبارک امام طیر الله ابن زیاد کے در بار میں دارد کیا محیا اور امام طیر الله کے سر مبارک کو ایک طشت میں قرار دیا محیا تو ابن زیاد لعین نے چیڑی ہے آپ کے دندان مبارک پر مار ناشر وع

> می عنامه سند محمد باقر قره باتی تدانی، کنز المطالب شخ مفید نے بھی اس محفظو کوارشاد (ص ۱۱۵-۱۱۳) میں مخضر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔

رى بتر روافواس س

کیا اور کہاکہ اس طرح کے دانتوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا انس ابن مالک ابن زیاد کے نزدیک تھا اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگاکہ امام حسین طیالت حضرت رسول اکرم اٹھائی شبیہ تھے۔ <sup>21</sup>

تابعين كا امام حسين عليه السلام ي محرب كرنا

ا۔ حسن بقری کا گریہ

زہری کہتا ہے کہ

لما بلغ الحسن البصرى قتل الحسين عليه السلام بكى حتى اختلج صدعاه ثم قال : واذل امة قتلت ابن بنت نتيها <sup>٢٢</sup>

"امام حسین طباله کے شہید ہونے کہ خبر جب حسن بھری تک پینی تواس نے رونا شروع کردیا یہاں تک کہ دونوں رخبار آنسوں سے تر ہوگئے ای وقت کہا کہ ذلیل ترین ہے وہ قوم جھول نے اپنے پیامبر شائی لے بچوں کو قمل کیا۔"

۲- ربیع بن خیثم کا گربیه

تا بعین میں سے جو امام حسین طب السلام کی یاد میں روئے ان میں سے ربیع بن خبیثم تھے۔

> ت علّامه سیّد محمّد باقر قره باتی جدانی، کنزالمطالب " احمد بن یجیٰ بن جابر بن داو دالبّلاً دُری،انساب الاشراف ج۳ص ۳۲۵ سبط ابن جوزی، تذ کره الخواص ص ۳۳۸



سبط ابن جوزی نقل کرتا ہے

لا بلغ الربیع بن خدم قتل الحسین . بکی و قال : لقد قتلو فتیة لو رآمم رسول الله صلی الله علیه و آلد وسلم لا حبهم ، اطمعهم بیده ، اجلسهم علی فحذه مهم جیسے بی امام حسین علیه الله کے شہید بونے کی خبر رقع بن خشیم تک پیچی اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا ایسے جوان کو شہید کیا گیا ہے کہ حضرت سول خدا النے آئی م وقت ان کودیکھتے اور ان کو دوست رکھتے تھے اینے ہا تھوں سے کھانا کھلاتے اور این زانو پر بٹھاتے تھے۔ میں

الل سنت كى عظيم فخصيت كا امام حسين عليه السلام ير كربير كرنا

المام شافعی کا گربیہ

میرا دل آه آه کررہا ہے میرا دل کبیدہ خاطر ہے

اور عجب اضطراب کا عالم ہے ہے کوئی جو سید نا امام حسین طیہ السا کو میرابیغام پہنچائے؟ آپ بے جرم و خطا مظلوم شہید کر دیے گئے گویا آپی قیص خون سے رنگ دی محی کم تمواری غلط استعال پر غم زدہ بیں اور نیز سے چنی رہے ہیں ، اور محوڑوں کی ہنہناہٹ کے بعد رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں نیا آل محمد نی آ وازیں آ رہی ہیں نیا آل محمد نی اور محمور کان انہا کھی تریب تھا کہ جامد پہاڑ بھی بگھل نیا آل محمد نی از بھی بگھل

مع سبط این جوزی تذکرةالخواص ص ۲۹۸

۵۵ "سيد الشحداد عليه السلام ير محربيه الل سمنت كي نظر مين " تحرير: سيد حنين حيد ركاظي

<sup>24</sup> ديوان امام شافعي ص ۸۳



جائیں، ستارے جھپ گئے اور تارول پر کیکبی طاری ہو گئ پردے بھاڑدیے

كَ أور كريبان تار تار كردي ك أس باشى يغير النظيم ير تودرود برها جائ

توبيه ايسائناه ہے جس سے ميں توبہ نہيں كر كتا " يسى وه لوگ بيں جو

میدان حشر میں میرے سفار شی ہوئے جس وقت آئکھیں طرح طرح کے

اوران کی اولادے جنگ کی جائے؟ کتے تعجب کی بات ہے۔

"اگر آل محمث اللهاے محبت کرنا میرا گناہ ہے

عذاب وعقاب کے ہولناک مناظر دیکھیں گی اے

# ﴿ حد چارم ﴾

آسان وزمين، فرشة اورجنات كاحضرت لهام حسين پر حربيه

شہادت امام حسین طیاللہ پرآسان نے خون کے اشک بہائے

مَتْنَ صَدِيثُ : "عَنْ نَضْرَهُ الأَزْدِيِّهِ قَالَتْ: لَمَّا أَنْ قُتِلَ الْحُسَنِثُ بن علي(عليها السلام) مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمَا فَأَصْبَحْتُ وَكُلُّ شَيْ وِلَنَا مَلَآنُ دَمَا " ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

نفزة ازديد كہتا ہے كد: جب حسين ابن على عليهمااللام كو شهيد كيا محيا تو سان سے خون برستا تھا اور ہم نے ديكھا كد ہمارے گھركى تمام چيزيں اور سامان خون آلود ہو گئ تھيں۔

متن حديث: "جعفر بن سليان قال حدثني خالتي أم سالم قالت لما قتل الحسين بن علي مطرنا مطراكالدم علي البيوت والجدر قال وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة." ٨٨

22 المزی، تبذیب الکمال، ج۲، ص ۳۳۳ و این حبان، انتقات، ج۵، ص ۳۸۷ نبی، سیر إعلام النسلاه، ج۳، ص ۳۱۳، ۳۱۳ این عساکر، تاریخ مدینة د مثق، ج۱۳، ص ۲۲۷ – ۲۲۸

> ،المزی، تبذیب الکمالج ۲، ص ۳۳۳ \_ ۳۳۳ بی، بیر اعلام النبلاه، ج ۳، ص ۳۱۳ \_ ۳۱۳



"جعفر بن سلیمان کہتا ہے کہ میری خالد ام سالم نے کہا ہے کہ: جب حسین ابن علی علیهمااللام کو شہید کیا گیا تو خون کی بارش گھروں اور دیواروں پر برستی بھی اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے یہی خون والی بارش شام، خراسان اور کوفہ میں بھی ہوئی تھی۔"

شھادت امام حسین علیہ السلام پر زمین کے عجیب حالات...دیواروں سے پھرول سے خون جاری ہوا

ا۔ ابو تعیم کی روایت ہے کہ جب امام حسین طید الملام شہید ہوگئے تو بارش ہوئی، ہم نے صبح کو دیکھا تو ہمارے ڈول اور ملکے اور مرچیز خون سے بحری ہوئی تھی۔

۲۔ ام حبان کہتی ہیں کہ امام حسین ملیدائشام کی شہادت سے تین دن ہم پر اندھیرا چھاگیا۔ اور اگربیت المقدس کا کوئی پھر اٹھایا جاتا تواس کے پنچے سے تازہ خون جوش مارتا تھا۔

> الذہبی، تاریخ الإسلام، ج۵،ص ۱۶ ابن عساک، تاریخ مدینة ومثق ج۱۳،ص ۲۲۸ – ۲۲۹



سرسفیان توری بیان کرتے ہیں: میری دادی شہادت امام حسین طیالت اسلام کے وقت جوان تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسان ان شہداء علیم السلام کئی دن تک روتارہا۔

الله عثمان بن البيشيد في اپني مندمين تحرير كياب كدامام حسين عليه الملام كي شهادت پر سات دن تك براير آسان روتا رها و ديوارول كو ديجھتے تھے تو كويا ايسالگنا تھاان پر رنگين چاوري پڑى ہوئى جيں ، تين دن تك اندھيرا رہا۔ بھر سان پر سرخى نمودار ہوئى۔

۵- ابوسعید کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین ملیہ الملا کے دن کوئی دنیا کا پھر نہیں اٹھایا میامگرید کہ اس کے نیچے تازہ خون جوش مارتا ہوا نظر آیا۔ آسان سے خون برستارہا، اور اس کا اثر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا۔ یہاں تک کہ دہ کپڑے پھٹ گئے۔

- صواعق محرقه میں ہے کہ امام حسین ملیہ الله ما کا سر جب وار الامارہ ابن ریاد میں لا یامحیاتو دیواروں سے خون جاری ہوگیا۔

۷۔ نظلبی روایت کرتے ہیں کہ امام حسین طیدائشام کی شہادت پر آسمان روتا رہا اور اس کا گریہ سرخی کی شکل میں نمودار ہوتا تھا۔

۔ صواعق محرقہ میں ہے کہ آسان کے کنارے امام حسین ملیے اللام کے قتل کے بعد چھ ماہ تک سرخ رہے اور پھر وہ سرخی ہمیشہ نمودار ہونے لگی۔

9۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ بیہ سرخی جو شفق کے ساتھ ہے امام حسین ملیالملام کے قتل سے پہلے نہ تھی۔

ارابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس سرخی کے نمودار ہونے کی حکمت نیہ ہے کہ عفیناک کو سرخ کردیتی ہے اور اللہ جم سے منزہ ہے لہذا اس کا غضب ان لوگوں پر جن کے ہاتھ سے امام حسین طید الله شہید ہوئے سرخ آسان کی شکل میں ظامر ہوا۔ 21

توجہ: یہ توغیر ذوی العقول کے گریہ کاعالم تھاای طرح انسان اور جنوں نے گریہ وزاری کی اور اب تک بیہ گریہ وزاری کاسلسلہ جاری ہے.

> امام حسین علیه السلام کی شهادت پر د نیاکا تاریک موجانا۔ متن حدیث :

"حدثنا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: لما قتل الحسين اسودت السهاء، وظهرت الكواكب نهارا حتي رأيت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر. " ^^

المع عبید لله امر تسری ارج المطالب ص ۳۷۷ \*\* المزی، تبذیب الکمال، ج۲، ص ۳۳۱ – ۳۳ واین حجر، تبذیب الشذیب، خ۲، ص ۳۰۵ و این عساکر، تاریخ مدینة و مشق، ج۱۳، ص ۳۲۷







# دير محروه و افراد كا لهام حسين ير محريه

الل کو فہ کا گربیہ

جیے ہی قیدیوں کی سواریاں کوفہ پہنچیں تو دہ اہل حرم کو دیکھنے لیے جمع ہوگئے اور م ر طرف سے صداے گریہ وآ ہ و بکا تھی۔ ^r

توابین کا گربیہ

عايشه بنت الشاطى كهتى مين:

ا بھی ۲۵ جری ما آغاز نہ ہواتھا کہ گروہِ توابین (یا لٹارت الحسین علیہ السلام) نعرہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے جس سے بنی امیہ کے بیروں سلام) نعرہ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے جس سے بنی امید کے بیروں سلے نے دھی کر قبر امام حسین طیالہ اللہ کی طرف اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بڑھے۔

و اذ قال موسى لقومه يتموم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبو ا الى بارتكم فاقتلو ا انفسكم ط ذلكم خير لكم عند بارتكم ط فتاب عليكم ط انه هو التواب الرحيم م

 خلف بن خلیفہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ: جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آسان اتنا تاریک ہو گیا کہ دو پہر کے وقت آسان پر ستارے ظاہر ہو گئے۔ یہال تک کہ ستارہ جوزادو پہر کے وقت دیکھا گیا اور سرخ رنگ کی خاک آسان سے گری تھی۔

امام حسين عليه السلام ير فرشتول كالمحربيه

عبدالقادر جیلانی غنیہ الطالبین میں تقل کرتے ہیں، ستر مزار فرشتے شہادت حفرت امام حسین علیہ الله کے بعدز مین پر اترے جو قیامت تک قبر امام حسین علیہ الله کا بروتے رہیئے۔

جنات كا امام حسين عليه السلام كى شهادت ير رونا اور نوحه كرنا

مَنْ صَدِيثُ: "حدثنا عبدالله قال حدثني أبي نا عَبْدُ الرَّخَمْنِ بْنُ مَهْدِي ، قَالَ

: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ : " سَمِفْتُ الْجِنْ

يَكِينَ عَلَى حُسَيْنٍ ، قَالَ : وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : سَمِفْتُ الْجِنُ تَنُوحُ عَلَى الْحُسَيْنِ

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ^ ^ " ^ "

اُم المؤمنین اُم سلمہؓ نے فرمایا : میں نے جنوں کو امام حسین ملیہ اللهم کی شہادت پرروتے اور نوحہ کرتے ہوئے ساہے۔

۱۸ ابی عبدالله احمد بن صنبل، فضائل الصحابة -ج ۲ ا ص ۲۷۳ ار قم ۱۳۵۳ ا العجم الكبير للطبرانی ۱۲۱۳ ح ۲۸۶۲، ۱۲۲۳ ح ۲۸۶۷ ،المطالب العالية لا بن حجر العسقلانی ا ل ۲ ا ۱۳۷۵ رقم امام ابن كثير ،البداية والنهاية -ج ۲ اص ۵۳ ا طبع دار البيت





اور ( وہ وقت بھی جب ) مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے بچیڑے کا انتخاب کرکے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ "قوبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اوٹ آؤ اور اپنے نفول کو قتل کرو۔ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں بیام تمہارے لئے بہتر ہے پھر خدا نے جمہاری توبہ قبول کرلی۔ کیونکہ وہ تواب ورجم ہے۔

جیے ہی قبر امام طید الملائم پنچ سب ایک ساتھ چیخ مار کر رونے گئے انھوں نے ایبا گرید کیا کہ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا توابین ایک دن وہاں پر مخبرے اور اپنے خضوع کا ظہار کرتے رہے مم

سبط ابن جوزی حفی کا خطاب کے وقت شدید گریہ کرنا

وقد سئل في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب جلب أن يذكر للناس شيئا من مقتل الحسين فصعد المنبر وجلس طويلا لا يتكلم ثم وضع المنديل على وجمه و بكى شديدا ثم أنشا يقول وهو يركي ويل لمن شفعاؤه خصاؤه والصور في نشر الحلائق ينفخ لا بد أن ترد القيامة فاطم و قميصها بدم الحسين ملطخ ثم نزل عن المنبر و هو يركي و صعد الي الصالحية و هو كذلك

ناصر بادشاہ کے زمانے میں طب کے گورز نے سبط ابن جوزی سے درخواست کی کہ وہ لوگوں کے سامنے تھوڑ اساامام جین طیالت کا مقتل بیان

۸۳ "سيد الشحداد عليه السلام ير محريه الل سنت كى نظر مين " تحرير: سيد حسنين حيد ركاظى مه ۳۳۵ - ۲۳۵

کے، یعنی مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کریں۔ وہ منبر پر گئے اور
کافی دیر خاموش رہے، پھر ایک رومال چہرے پر رکھا اور بہت شدت ہے
رونے گئے، اور بیہ اشعار روتے روتے پڑھ رہے تھے: "اس شخص کے حال پر
وائے ہو کہ جس کے شفیج اس کے دشمن ہو جائیں۔ جب مخلو قات کو محشور
کرنے کے لیے صور پھونکا جائے گا، تو یقینا جناب فاطمہ زمراسلام اللہ علیہا
روز قیامت وارد ہول گی، اس عالم میں کہ آپ کالباس امام حسین علیہ السلام
کے خون سے آلودہ ہوگا " اس گریے کے عالم میں ابن جوزی منبر سے نیچ
تے دون سے آلودہ ہوگا " اس گریے کے عالم میں ابن جوزی منبر سے نیچ
آئے اور گریہ کرتے ہوئے مدرسہ صالحیہ چلے گئے۔





# ﴿ حَدَ عَثْمٍ ﴾

# مختلف ادوار میں حضرت امام حسین پر محربیہ الل خراسان کی حضرت امام حسین ملیداسان کی حضرت امام

یہ صرف عراق ہی نہیں تھا جو پیغیر اٹھایہ کی ادلاد کے شہید ہونے اور عاشورا کے سانعے پر غمزدہ تھا ، بلکہ مشرق میں خراسان میں بھی ، بنی امیہ اور پھر بنی عباس کی مسلسل مظالم کے باوجود عزاداری سیدالشداء ہوتی رہی ،اور ظلم کاجو سلسلہ عاشورا کے واقعہ سے شروع ہوا تھادہ مسلسل جاری رہا یہاں تک ۱۲۱ھ میں زید ابن علی ابن حسین علیہ الله انتہائی بے دردی شہید کردیے گئے۔

یعقوبی لکھتے ہیں: "جب زید کو شہید کیا گیا تو خراسان کے شیعوں میں ایک تحریک پیدا ہو گی۔ "انہوں نے لوگوں کو الببیت کے خلاف بن امیہ کے مظالم سے واقف کرایا۔ ^^

^ احمر بن الى يعقوب، تاريخ يعقوني، ج ٢ ص٣٦-

عاشورا نے مسلمانوں کے خالص جذبات کو بیدار کیااور لوگ ، بشمول بہت سے سی ، کربلا کے واقعہ اور خاندان پیغیر پر ہوئے ظلم وستم سے لا تعلق نہیں رہ کے۔ ائر معصومین علیم اللام نے کربلا کی یاد کو مخلف طریقوں سے اور مختلف مواقع پر زندہ رکھا۔ جیسے امام حسین ملیاللا کے لیے عزاداری اور لو موں کو ماتم کرنے کی ترغیب دینا اور آخرت میں بہت سے انعامات کا وعدہ کرنا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے دنیاوی نعتیں حاصل ہونا، اور اہل بیت علیم السلام کے دکھوں کے اظہار کے لیے مسلم شعراء کاانی زبان میں عاشورا کا واقعہ بیان کرنا تھا۔ خراسان کے لوموں نے ان چند مواقع سے فائدہ اٹھایا جو بیدا ہوئے اور الل بيت رسول عيبم السلام كے ليے مائم كيا۔ خراسان ميں امام رضا كى آمد کے ساتھ ہی ان کے جذبات میں اضافہ ہوا اور لو موں کے سوگ کو مذہبی اصولوں اور صحیح اسلامی اہداف سے ہم آ ہنگ کیا گیا۔

حضرت المام رضاطيه الله فردسو گواروں كى قيادت سنجالى۔ محرم كى دہائى كے دوران ، المام عليه السلام با قاعدہ طور سے اور مرسال اپنے دادا المام حسين عليه السلام كا ماتم كرتے تھے۔ مشہور شيعه شعراء ميں سے ايك دعبل خزاى بين جو كہتے بين: ميں المام رضاً كى خدمت ميں حاضر ہوا، ميں نے ديكھاكہ وہ اپنے ساتھيوں كے ساتھ سوگ منا دے ہيں۔ ميں۔

م ابولفراج اصغبانی، الاغانی، ج ۲۰ ص ۱۳۸





دوسری صدی سے عباسیوں کی طرف سے حیینی مخالف ماحول کے باوجود ، جو بتدریج امام حیین علیہ السلام کی یاد کو عبای حکومت کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا تھا ، لیکن عظیم سی شخصیات عاشورا اور تربانیوں کو نہیں بھولے۔ رسول خدالٹی ایک خاندان کے لیے عزاداری کیا، ان عظیم شخصیات میں محمد بن ادریس الثافعی جو کہ اہل سنت کے امام بیں۔امام شافعی کے مختلف اشعار اور رسول خدالٹی پینے کے اہل سنت کے امام بیں۔امام شافعی کے مختلف اشعار اور رسول خدالٹی پینے کے اہل سنت کے امام حیین علیہ السلام کے اہل بیت علیم السلام سے محبت، بشمول خاص کر امام حیین علیہ السلام کے لیے ماتم کرنا ان کے نزدیک ایک فطری عمل لگتا ہے۔

#### خراسان میں عزاداری

سلجو تیوں کے دومرے دباؤ میں کی اور خوارزم شاہیوں کی کار کردگی کے ساتھ ، جن کے پاس شیعہ مذہب کی بنیادیں تھیں اور پہلے اسلامی دور سے پیغیبر الطاقیل کے اہل بیت علیم اسلام کی پیروی کرتے تھے ، حسینی سوگ کا ماحول بہتر بنایا ، اگرچہ رکاوٹیس کبھی ختم نہیں ہو کیں۔

#### آل بوید کے دور میں عزاداری

چوتھی صدی میں، عبای خلافت کے تیسرے مرسلے میں عبای خلفاء کی طاقت ، جو برسول پہلے عملی طور پر متحارب اور جنونی ترکوں کو نتقل کی مجئی تھی ، بتدریج ترک عناصر کے کزور ہونے کے ساتھ ، در حقیقت ۳۳۳ مد میں بغداد فتح کرنے کے بعد احمد ابن بوویہ جو معز

الدوله کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسلامی دنیا کے بیشتر علاقوں کی سای اور عسکری طاقت والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اور اس خاندان نے مختلف اقدامات کیے ، جیسے شہداء کربلا کے سوگ میں رکاوٹوں کو دور کرنا،شدید سیای رکاوٹوں کو ہٹانے کے ساتھ ، امام حسین علیہ السلام کا ماتم وسیع پیانے پر پھیلایا۔ اور مخلف اولی جبتوں میں ترقی کی۔اس دور میں عربی بولنے والے شعراء کے علاوہ فاری شعراء نے بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں اشعار لکھے اور ماتم کیا ، فارس ، عجم عراق ، خراسان ، اور برصغير ميں فارى بولنے والے لو گوں کو امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے کی ترغیب ولائی گئ۔ بغداد ، جو كه آل بويد كے وقت سنيوں اور شيعوں كا مركز سمجھا جاتا تھا اور دونوں مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی پر مشتمل تھا،آل بوید کی آمد کے بعد عاشورہ کے دنوں میں تعطیل ہوجایا کرتی تھی۔ بعض او قات سیاہ لباس میں ملبوس لوگ،اور ساتھ ہی ساتھ ماتی جلوسوں میں اسے سینوں کولوگ پیٹے اور ماتم کرتے تھے۔^^

مصر سمیت دیگر شہروں میں ، شیعہ اور کی دونوں ، ام کلثوم اور نفیمہ کے مقبروں کے قریب جمع ہوکر سوگ مناتے، اور تبرک اور سومواری پر بڑی رقم خرج کرتے ہے۔ مغریزی کے مطابق ، بی

٨٨ اساعيل ابن كثير ، البدايه و النهايه ، جلد ١١ ، ص ٢٤٦ ، ٢٨٦





# غز نوبول میں شہداء کربلا کی عزاداری

غزنوی خاندان (۳۵۱-۳۵۸ جری) ، جس نے کی سالوں تک عالم اسلام کے مشرقی جھے پر حکومت کی ۔ انھوں نے بھی شہداء کا غم منایا ۔ ای دور کے حکیم ناصر خسرہ غوبدیانی بلخی (۳۸۱-۳۸۳ هـ) جو عاشورا اور عزاداری میں سب سے اچھے شاعر سمجھے جاتے ہیں اور شیعہ مذہب پر یقین رکھتے شے، ابوالماجد مجدود مجدائی سائی غزنوی (۱۱۲۔ ۱۳۵هه) امام حسین محرم اور عاشورا پراور دیگر شہداء اہل بیت کی شہادت میں مصیبت کے اشعار مرتب کے ہیں ۔

#### تيوريول كي عزاداري (٩١١ - ٢٨٢ هـ)

تیموری ، جو بنیادی طور پر سنیوں کے پیروکار تھے ، اقتدار میں آنے کے بعد ، خاص طور پر تیمور کی موت کے بعد ، اسلامی دنیا ، خاص طور پر خراسان میں بہت سے ثقافتی ، ادبی اور تہذیبی کاموں کا ذریعہ بن گئے۔ خاندان رسالت کے لیے محبت اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو کئی سالوں سے سنیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ''

تیموری دور میں ، شہداء کا سوگ مختلف طریقوں سے منایا جاتا تھا۔ اس طرح کہ اس میں تنوع کے لحاظ سے اور معیار کے لحاظ سے دونوں

· عبدالرزاق سر فقدی، مطلع سعدین و مجمع بحرین، جلد ۲، لا ډور، ۱۹۸۱م

سومواری مصر کے سی لوموں میں اس قدر تھی کہ فاطمیوں کے زوال کے بعد بھی یہ سلمہ جاری رہا اور ایوبی ، فاطمیوں اور شیعوں کی مخالفت کے باوجود اے روک نہیں سے۔ ۸۹

عبای خلافت میں مشرق میں اصفہان سے آل ہویہ (۱۳۳۷ھ)
کے زوال کے بعد سی سلجو قیوں کی حکر انی میں، سنیوں نے شیعوں کے
ساتھ مل کر نجف اور کر بلاکا دورہ کیا اور دہاں جاکر امام حسین علیہ اللام
اور ان کے انقلاب کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کی۔ عبدالجلیل رازی
ترویٰی اس وقت اصفہان کے سی لوگوں کے سوگ کا بھی حوالہ دیے
ہوئے لکھتے ہیں:

"ہر سال عاشورا کے دن ، انہوں نے بیہ تعزیت ، نوحہ خوانی اور گربیہ و بکا کے ساتھ پیش کی۔ بغداد میں عاشورہ کو دکانیں بند کر دی جاتی تنھیں اور جہاں مرد امام حسین ملی<sup>ا اسام</sup> پر ماتم کرتے تو عور تیں امام حسین ؓ کے لیے اپنے سرکے بال کھول کر روتی اور سینہ کوبی کرتی تنھیں۔





٨٠ تقى الدين المقريزي ، ذكر الخط والاثر في خطبه واعتبار ص١٨-١٣٣\_

میں اضافہ ہوا۔ اہل بیت اور مخالف امیہ اور عباسیوں کی اس فضا نے معاشرے معاشرے کو اہل بیت کے مزید اصولوں کی قبولیت کی طرف معاشرے کو تیار اور فروغ دیا۔ "

اس وقت خراسان کے لوگ ہر سال عاشورا کے موقع پر ایک مجلس منعقد کرتے تھے ، جس میں وہ عاشورا کے واقعات اور کر بلا کے شہداء کی مصیبتوں کو بیان کرتے تھے۔ان مجلسوں میں بڑے بڑے خطیب ، شاعر اور مذہبی اسکالرز ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت کا ذکر کیا کرتے تھے۔

#### سلطنت عثانيه مين عزاداري

خلافت عثانیہ جو کہ تیور لنگ (۷۵۱ – ۸۰۷) کے عروج سے پہلے ایشیا (موجودہ ترک) میں قائم ہو پچکی تھی ، تیور کی موت کے بعد ، خاص طور پر تیموری دور کے آخر میں ، اس نے مختلف طریقوں سے توسیع کی اور اا ویں صدی ہجری میں تمام عرب ممالک ، بلقان سے لوسیع کی اور اا ویں صدی ہجری میں تمام عرب ممالک ، بلقان سے لے کر آسریا اور شالی افریقہ کے اسلامی ممالک کو فتح کیا اور سلجوق روی سلطنت پر حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلامی خلافت۔ اسلام قائم ہول

جیبا کہ ذکر کیا گیا ہے ، کی کردوں کی امام حین علیہ السلام کی شہادت پر اور امام حین علیہ السلام کے عاشورا کو ماتم کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ چونکہ کرد بنیادی طور پر سلطنت عثانیہ (بشمول موجودہ عراق ، شام اور ترکی) میں رہتے تھے ، ان کے سوگ کا مطالعہ دراصل سلطنت عثانیہ کے بچھ حصوں میں کی عزاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ جیبا کہ بیہ مضمون صفوی سلطنت میں سنیوں کے سوگ کو ظاہر کرتا ہے۔ میا کہ بیہ مضمون صفوی سلطنت میں سنیوں کے سوگ کو ظاہر کرتا ہے۔ میا عراق سے ایک بات کا پتہ چانا ہے کہ کی قدیم زمانے سے امام حسین کی مجالس عزاء میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر حسین کی مجالس عزاء میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر خاصوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر طوسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ماتی گردہ کی تشکیل میں طوسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ماتی گردہ کی تشکیل میں

#### تیوریوں کے بعد سی عزاداری (۱۱ ویں صدی سے اب تک)

ااہ ہجری کے بعد ہے ، اسلامی دنیا بندر تک مخلف علاقوں اور مخلف اور مخلف سیاک دائروں میں تقسیم ہو گئ اور مر ھے نے ایک آزاد حکومت اور ایک الگ سلطنت بنائی۔ صفوی خاندان نے شاہ اساعیل صفوی کی قیادت میں تیوری سلطنت عثانیہ نے ایشیا ،





<sup>&</sup>quot; سيد صالح شهرستاني تاريخ النياحة على الامام الشهيد الحسين بن على عليم السلام جلد ٢، ص ٢ م ١ ص ٣٩ -

# ﴿ حد المعتم ﴾

#### عاشوره اور دانشمندان الل سنت

ا۔ مور خین

تی مور خین اور عاشورا

تیری صدی میں جب عباسیوں نے الل بیت علیم اللام کی رسومات بالخصوص امام حسین علیہ اللام کی یاد اور عاشورا کی عزاداری کو رکوادیا ، اور متوکل عباس نے ۲۳۲ ہ میں حضرت امام حسین علیہ اللام کے مقدس مزار کو منہدم کروادیا۔

سب سے اہم اسلامی اسکالر جس نے کربلاکے عظیم انقلاب کی متعدد روایات کو لوط ابن کی نامی راوی بیان کرتا ہے جو ابو مختف ازدی کے نام سے جانا جاتا ہے (وفات ۱۹۵۵ھ) اور محمد بن جریر الطبری (۲۲۳۔ ۲۳ ھ) طبری نے نہ صرف کربلاکے واقعات کو ابو مختف سے بیان کیا ہے بلکہ اہل بیت علیم السلام کی اسیری اور کوفہ کے واقعات اور عبید اللہ زیاد کی محفلوں میں لوموں کے سوگ اور پھر شام میں یزید بن معاویہ کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا طشت میں سر اقدس کا پیش کرنااور کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا طشت میں سر اقدس کا پیش کرنااور کھر یزید بن معاویہ کی برید پ

پھر عرب اور افریق سرزمین کو فتح کیا ، انہوں نے براعظم کو فتح کیا اور دنیا کے اس حصے میں ایک عظیم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ بعض سنیوں کی شیعوں سے دشمنی کے باوجود ، جو کہ صفوی خاندان کے عروج کے بعد ، شدت اختیار کرچکی تھی ،اٹل سنت امام حسین ملیہ اللام کے لیے عزاداری کرتے تھے ، خاص طور پر سی عرفاء اپنی ادبی، صوفیانہ اورساجی کوششوں کا پچھ حصہ ای میں صرف کیا۔





طامت کرنا، وہاں موجود لو گوں کازار و قطار روناان کی اہل بیت علیم السلام کے ساتھ ہدردی کی خبر دینا جیسے واقعات بیان کئے۔ ۹۳ طبری کے بعد بیطریقہ دوسرے سی مور خین نے اختیار کیا ، جن کا ذکر ذیل میں کیا جائے گا۔ بعض او قات قصہ کو امام حسین علیہ السلام کے مزار پر آتے تھے اور واقعات کی زبان میں ان کے سوگ اور مصائب بیان کرتے تھے۔

۲۔ مقتل نوبیان سنیوں کے درمیان مقتل نوبی

جیا کہ نی مور خین نے کربلا کے واقعات کی تفصیلات درج کرنے اور اسام حین علیہ اللام کے سوگ کو قائم کرنے کی کوششوں کا ذکر کیا ہے ، طبری نے حینی انقلاب کی داستان لکھنے اور اے زندہ کرنے کی کوششوں میں جو راستہ کھولا اے جاری رکھا گیا اور چھٹی صدی میں اسلام کی تاریخ میں ایک نی شاخ " مقتل نگاری "کے نام ے قائم ہوئی اور پچھ نی علایا نے اس مسئلے کو آزادانہ طور پر نمٹایا۔ان گروہوں میں ے ایک ابو العیاد الخوارزی (وفات ۵۹۸) پر نمٹایا۔ان گروہوں میں ے ایک ابو العیاد الخوارزی (وفات ۵۹۸)

۳۳ محد بن جرير طبرى تاريخ طبرى، ج۵، ص ۲۵۵

کے مقتل کے نام سے جانا جاتا ہے اور قابل اعتاد بھی ہے۔ یہ ماتم اور مقتل سنیوں کے درمیان امام حسین علیہ اللام کی یاد اور ان کی قربانیوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔

۳- شعراه، ذا کرین و خطباه نورالدین عبدالرحمٰن جامی (۸۸۹-۸۱۷ ھ)

عبد الرحمٰن جای نے پیمبر الناہ کے اہل بیت علیم اللام کے لیے عزاداری میں کوئی کر نہیں چھوڑی ، چنانچہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں امام حسین علیہ اللام کے مزار کی زیارت کے لیے کربلا بھی گئے۔ "

كمال الدين ملا حسين واعظ كاشفى (وفات ٩١٠)

تمام مبلغین میں ملاحسین واعظ کاشفی ایسی شخصیت تھی جو شیعہ اور سی دونوں فرقوں میں انتہائی قابل احترام اور مشہور تھے۔

۹۳ عبدالواسع نظامی باخزری، مقامات جای، تبران، نشر نی، ۱۲۳۱، ص ۱۷۸





وصفی نے ان کی درخواست پر عمل کیا ، جے لوگوں نے بہت پند کا۔"

## فخر الدين على صافى كاشفى

ملا حسین کاشفی سبر واری کے بیٹے فخرالدین علی صفی اپنے والد کے بہت سے شیعہ اور کی شاگردوں میں کاشفی سے مشابہت رکھتے تھے۔ لہذا ، وہ اپنے والد کے راستے کے سب سے بڑے پیروکار کے طور پر جانے جاتے ہیں ، خاص طور پر فصاحت و بلاعت کے فنون میں۔ ان پر ان کے والد کی طرح الزام لگایا گیا انھیں کچھ سنیوں نے شیعہ اور کچھ شیعوں نے انھیں سن کہا۔

فخرالدین علی صفی نے کتاب ''لطیف الطائف'' میں تحریر کیا۔
جس سے ملا حسین کاشفی کے مذہب ، فکر اور قلم کی یاد دلاتا ہے۔
انہوں نے ہرات میں شہداء کر بلاعلیم اللام کے سانحے کا تذکرہ کیا۔
تیموریوں کے زوال کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے جارجیا گئے ، جہال
انہوں نے تبلیغ کی ، رہنمائی کی اور شہداء کر بلاعلیم السلام پر عزاداری
کی۔ ان کے علاوہ ، مشہور ماتم کرنے والے اور تقریر کرنے والے جنہوں نے تیموری دور میں امام حسین علیہ السلام کے سوگ کو شائع

گرچہ ملاحسین واعظ کاشفی کا لکھا ہوا روضہ الشدا پہلا فاری مقلّ نہیں ہے ، ۹۰ سنیوں نے اس مقلّ کو فاری بولنے والوں میں سب سے زیادہ بااثر، مشہور اور پائیدار مقلّ جانا ہے۔

واعظ کاشفی ، جو بنیادی طور پر مرات اور سبز وار اور اس کے گردونواح کے علاقوں میں تبلیغ کرتے اور ان شہروں میں خصوصا مرات کے اسکولوں میں محرم کے دنوں میں اور دیگر مواقع پر پر کشش اور موثر انداز میں مقل برها كرتے تھے ۔ الما كمال الدين حسين كاشفى كے طلباء ، جو زیادہ تر سی تھے وہ بھی امام حسین علیہ اللهم پر نوحہ خوانی کے لیے تعلیم حاصل کرتے تھے ۔ان کے ایک سی طالب علم محمود و صفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی وفات کے بعد نیشابور کا سفر کیا جو اس وقت تک وہ سی تھے۔اس شہر کے لوموں کو معلوم ہوا کہ سے کاشفی کے شاگردوں میں سے ہیں تو اہل نیشابور کاشفی کی موت پر اپنے عم کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ کاشفی کے روضہ الشداء سننے کے خواہاں ہیں۔ لبذا ، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ کاشفی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کے انداز میں ان کے لیے روضہ پڑھے۔





آ قابزرگ تبرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، جلداا، ص ۲۹۵
 محود و مغی، بیداه الوقف، ج ۲، تبران، بنیاد فربنگ ایران، ص ۲۲۷

کیا، سیدابوالحن کربلائی ، حیدر علی مادہ ،سید علی (العین) وغیرہ کا نام کر کیا جا سکتے ہیں۔ نیز اس دور تیوری میں جعہ کی نمازیں ، اجتماعات، مذہبی اسکول میں اہل بیت علیم السلام کے مناقب اور ان کے مصائب بیان کیے جاتے تھے ۔ بعض صور توں میں جعہ کے خطبوں میں خلفاء کی جگہ ائمہ علیم السلام کے ناموں ذکر کیا جاتا، اور عوامی طور پر تیموری سلطانوں ہے اس عمل کو تنلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 20

سوگ کے علاوہ ، خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت ، جو بنیادی طور پر محرم کے مہینے اور عاشوراکے دنوں میں منعقد کئے جاتے شع ، اور ان کے لیے کئی خاص وقت یا مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ، بلکہ عوای مقامات، مساجد ، بازاروں ، اسکولوں میں بھی یہ عمل جاری تھا۔ منقبت اور حمد کی تلاوت ، جو تیموریوں کے اقتدار میں آنے سے کئی سال پہلے لوگوں کی ساجی اور مذہبی زندگی میں میں آنے سے کئی سال پہلے لوگوں کی ساجی اور مذہبی زندگی میں داخل ہوچی تھی ، اس خاندان کے دور میں زبروست رفار حاصل کی، یہاں تک کہ مرات شہر جو کہ بنیادی طور پر سنی اور یہ ان کا سب سے یہاں تک کہ مرات شہر جو کہ بنیادی طور پر سنی اور یہ ان کا سب سے

۹۵ معین الدین محمر اسفزاری، روضات البحات فی اوصاف مدینه مرات ج ۲ ص ۳۰- ۳۲۸

اہم شہر اور دارالحکومت سمجما جاتا تھا۔ ان حلقوں میں سنیوں اور شیعوں نے موقع اور حالات کے مطابق حصہ لیا۔

اگرچہ وہ مشہور مدح سران شیعہ تھے ، لیکن ان کے سامعین زیادہ تر سی تھے۔ اگرچہ بعض او قات ان میں سے کچھ تعریف کرنے والوں نے انکی کار کردگی کے دوران خلفاء کے سامنے منہ کھول دیا جس سے کچھ سنی ناراض ہوئے اور احتجاج کیا لیکن عام طور پر مختلف شعبہ ہائے زندگی اور مختلف مذاہب کے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے اور اسوں نے ان کی نظمیں اور تقریریں سنیں۔

بارہ امام کے نام سے خطبہ دینے کی درخواست: عزاداری ، اور شاعری الل بیت علیم السلام پر تمرکز کے ساتھ اور فضائل اور مصائب کو بیان کرنا۔ خاندان پیفیبر ، خاص طور پر امام حسین کاذکر تیموری حکومت میں انجام پایا ، یہاں تک کہ آخری تیموری سلطان نے حسینی کا لقب پایا اور الل بیت سادات اور علوی مزارات کے لیے خدمت کو قبول کیا ، خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کے مزار کو ایک بے مثال تاریخی حیثیت دی ۔ شیعہ مقررین نے مطالبہ کیا کہ نماز جعہ کے خطبات اور دی ۔ شیعہ مقررین نے مطالبہ کیا کہ نماز جعہ کے خطبات اور تقریروں کو تبدیل کیا جائے اور خلفاء کے ناموں کے بجائے امام معصوبین علیم السلام کے نام لیے جا کیں۔

ان کی بے مثال خدمات کی سیای اور ساجی صلاحیت کو اچھی طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ وہ گروہ جو تحسی زمانے میں اپنے گھروں





میں خفیہ طور پر بھی ماتم کرنے کے قابل نہیں تھا ،انھوں نے تیموری دور کے اختیام پر منبر کو اپنے خطبات اور ثقافتی سر گرمیوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر استعال کرتا تھا۔

فصل سوم

برصغير اورجنوب مشرقى ايشيا مين امام حسين كى عزادارى





### بر صغير اور جنوب مشرقی ايشيا ميں عزاداری

نی علاء فاری کے ترجمہ اور اشاعت سے خود کو مطمئن نہیں کرپاتے سے لہذا بعض سی علاء جو ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے تھے ۱۱۱۱ ھ میں سید الشداء علیہ اللام کے مقل کو لکھا اور اسے قرا العین فی البکاء علی الحسین رکھا۔ سوگواری صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ سی الحسین رکھا۔ سوگواری صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ سی مجمی المام حسین علیہ اللام پر گریہ کرنے کو اجر و ثواب قرار دیا۔

شہداہ علیم اللام کی عزاداری برصغیر کے مخلف حصوں میں ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکتان کے شیعہ اور سی مجالس عزا بر پا کرتے ہیں ، حیدرا بادوکن ، لکھنو ، دہلی ، ممبئ ، کوئٹ ، لاہور ، کراچی ، پاراچنار ، اور دیگر مسلم تصبوں اور دیہاتوں میں منتیں مانگتے اور نذرکا اہتمام کرتے ہیں۔ فاری بولنے والے شعراء ، جنہوں نے ہندوستان اہتمام کرتے ہیں۔ فاری بولنے والے شعراء ، جنہوں نے ہندوستان کے تیموری دور میں وسطی ایشیا ، افغانستان اور ایران سے اس سرزمین پر ہجرت کی ، انہوں نے عاشورا میں گریہ وبکاکی مجالس کو برقرار رکھا۔ پر مغیر کے بچھ حصوں میں نہ صرف سی بلکہ ہندو اور دیگر غیر مسلم برصغیر کے بچھ حصوں میں نہ صرف سی بلکہ ہندو اور دیگر غیر مسلم برصغیر کے بچھ حصوں میں نہ صرف سی بلکہ ہندو اور دیگر غیر مسلم برصغیر کے بچھ حصوں میں نہ صرف سی بلکہ ہندو اور دیگر غیر مسلم برصغیر کے بیلے عشرے میں عاشورا اور مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ مزم کے بیلے عشرے میں عاشورا اور مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ مزم کی آمد کے ساتھ ہی لوگ کالے کیڑے بہنچ ہیں اور

ماتم کرتے اور ترک لذت کرتے ہیں ، کربلا کے شہداء "کی یاد میں غریبوں کو شخدا پانی اور شربت پلاتے ہیں ، اور روزانہ نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ۔ امام حسین "کے مصائب کو فارک ، اردو اور دیگر مقامی زبانوں میں پڑھتے ہیں ، اور لوگ آنو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور محرم کے پہلے عشرے لوگ آنو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور محرم کے پہلے عشرے کے ایام میں کربلاکے الگ الگ شہیدوں کا ذکر مخصوص انداز میں کرتے

برصغیر کے تین ممالک، ہندوستان، پاکتان اور بنگلہ ویش انقسیم ہونے کے بعد بھی تینوں ممالک میں سومواری کا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستان میں ، اگرچہ مسلمان ، خاص طور پر اہل بیت علیم السلام کے پیروکار ، اقلیت میں ہیں اور حکومتی نظام سرکاری طورپر مذہب سے الگ ہے پھر بھی عاشورا کوسرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ ۹۸

بر صغیر کی آزادی کے رہنماؤں کی تقریریں بھی الجھی طرح سے ظاہر کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور ان کی شہادت کا فلفہ نہ صرف سنوں بلکہ ہندوؤں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی نے کہا: "میں ہندوستان کے لوگوں

۱۰ علی اصغر تحکمت ، سرزمین ہند ، صفحه ۲۵۲ مجتبی مکری ، حیدرآ باد و کن کی تاریخ پر ایک نظر ، صفحه ۵۲-۸۲\_





کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں ، میں نے صرف ہندوستان کے لوگوں کے سامنے کر بلا کے ہیرہ کی تاریخ پر اپنی شخفیق کا نتیجہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حسین بن علی علیما اللام کے رائے پر چلنا ہوگا۔ '' جوام لعل نہرہ ، آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیراعظم نے بھی امام حسین علیہ اللام اور ان کے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم نے بھی امام حسین علیہ اللام اور ان کے فاندان کی شہادت کو ایک سانحہ کے طور پر ذکر کیا ہے جے ہر سال محرم کے مہینے میں مسلمانوں بالحضوص شیعوں کی طرف سے سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ''

پاکتان میں سی رہماؤں میں عظیم اسلامی مصلح علامہ محمد اقبال لاہوری( ۱۹۳۸-۱۸۷۵ می) نے محرم اور امام حسین کے غم کو زندہ رکھنے کی اہمیت پر زیادہ توجہ دی اور اپنی نظم و نثر کے ذریعے اس مسئلے پر کافی زور دیا۔ اپنے پورے شعری مجموعے میں ،اس نے امام حسین اور ان کی سچائی سے محبت اور ان کی چیروی کرنے اور ان کی آزادی کے درس کا تذکرہ کیا اور آخر میں کہا نہ صرف آزادی بلکہ ہم نے قرآن کا راز المام حسین سے بی اور آخر میں کہا نہ صرف آزادی بلکہ ہم نے قرآن کا راز المام حسین سے بی ا

محمد اكبر زاده ، حسين ، انسانون كا رہنما ، صفحه ۱۰
 ۳۰ جوام لال نهرو ، تاریخ عالم پرایک نظر ، ج ۱ ، ص ۲۹۸

افغانستان کے سی اور شہدائے کر بلا علیم اللام کے لیے سوگ تقسیم تعلیم در ہوں کے دوال کے بعد، خراسان عملی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شالی حصد کچھ عرصے تک شیبانیوں کے ہاتھ میں رہا، مشرق حصے پر بتدر تک ظاہر الدین بابر مرزانے قبضہ کر لیا، جو تیوریوں کی اولاد میں سے ہے، اور مغرلی حصہ صفویوں کے ماتحت تھا۔

تاریخی دستاوبزات سے پتہ چلنا ہے کہ شیبانیوں کے الل بیت گی ثقافت کے خلاف تعصب اور جرکے باوجود خراسان کے سی شہروں اور اس کے مختلف علاقوں میں الل بیت رسول الٹی ایکی سے وفاداری کا شبوت دیتے رہے اور عاشورا کو ادبی مجالس کا انعقاد کرتے رہے۔ جیسا کہ اس کی کچھ اس طرح کی رسومات جیسے پندرہ شعبان اور اٹھا کیسویں صفر سنیوں میں خاص ایمیت کی حاصل تھی۔ "ا

مشرقی افغانستان میں ، جو بنیادی طور پر سنیوں اور جماعتوں کا مرکز ہے ، جب بھی حکومت نے لوگوں کو نسبتا آزادی دی ہے اور سازگار ماحول فراہم کیا ہے ، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا ہے۔ان مجالس میں صوبہ ننگر ہار کے دارالحکومت جلال آباد میں منعقد ہونے والے اجتماعات قابل ذکر ہیں۔





۱۰۱ عبدالحيي، تاريخ افغانستان پس از اسلام، شهران، کتاب جهان، ۱۳۶۰، ص۱۲۱

جلال آباد (مشرقی افغانستان کا ایک شہر جس میں زیادہ تر کی ہے اور معزز بیتون لوگوں کے اہم مراکز میں سے ایک ہے) معزز لوگوں نے عاشورا کے دنوں میں وہاں ایک شاندار مجلس منعقد کی۔ ۱۳۴۷ سے کے کاشورا کے دنوں میں وہاں ایک شاندار مجلس منعقد کی۔ ۱۳۴۷ سے لے کر کمیونسٹ بلغار (۱۹۷۹) سے کئی سال پہلے تک، یہ مجالس جاری رہیں اور معزز بھائیوں کے تمام مشرقی صوبوں سے ، بشمول علماء ، وارالحفاظ اور طلباء اور تمام ثقافت سے محبت کرنے والے اور اتحاد سے محبت کرنے والے لوگ موجود رہتے تھے اور ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا جن میں سے اکثر سی ہوتے تھے۔ اور

کابل میں ، مزار ، جے مزار کی کہا جاتا ہے ، مختلف مواقع پر شیعہ اور
کی دونوں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔افغانستان کے لوگوں میں یہ بات
مشہور ہے کہ کی شاہ اولیا حضرت علی کے تخت پر بیٹھے تھے۔اور انھیں
نوروز کے دن خلافت ملی ای وجہ سے افغانستان کے لوگ نوروز کو
مبارک موقع سمجھتے ہیں اور اسے عید کے طور پر مناتے ہیں۔ "

۱۰۱ محمد سرور رجا، "احیا گرشیعه در افغانستان " قم، ۱۳۸۲، ص ۱۵۸ ۱۷۳ ا ۱۳۰ محمد سرور رجا، "احیا گرشیعه در افغانستان، ص ۷۰ - ۲۹

# سی کردوں کی شہدائے کر بلاعلیم السلام کے لیے عزاداری

دسویں صدی میں صفویوں کے اقتدار میں آنے کے بعد جو چند قبائل اپنے مذہب کے بعد باقی رہے ان میں سے ایک کرد لوگ ہیں، جو آج ایران کے مغربی صوبوں میں رہتے ہیں، بنیادی طور پر کردستان میں۔ یہ نسلی گروہ ، جس میں سنیوں کی اکثریت ہے ، شالی ایران ، مشرقی ترکی اور شالی شام میں بھی مذکورہ فرقے کی نمایاں آبادی ہے۔

کردوں میں مختلف مذاہب ہیں ان کی ایک چھوٹی کی جماعت شیعہ بھی ہے اور ان میں ہے بیشتر کی اور شافعی مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور کردی بولتے ہیں ، جو فاری نسل کی ایک بولی ہے۔ بہت ہے سادات حنی اور حینی، کردوں کے درمیان رہنے ہیں۔ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سمیت پیغیر شائی کی ایک باوجود محرم ہیں۔ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سمیت پیغیر شائی کی الل بیت میں عاشورا اور ماتم کے ساتھ وابستہ رہے۔ کرد لوگ بھی پیغیر خدا اور میں عاشورا اور ماتم کے ساتھ وابستہ رہے۔ کرد لوگ بھی پیغیر خدا اور ان کے اہل بیت علیم السلام سے محبت اور امام حسین کے لیے گربہ و زاری میں کی اپنی آپ مثال رکھتے ہیں۔





شام کے شہروں میں سے ایک طلب میں "مشہد الحسین" کے نام سے ایک مزار ہے اور او قاف کی جانب سے رقم مختص کی جاتی ہے جس سے عاشوراکے دن تمرک بناکر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔""

خلیج فارس اور دیگر عرب ممالک خصوصا اردن اور فلسطین کے سی علاقوں میں ، اگرچہ لوگ محرم اور عاشورا کا ماتم عراق ، لبنان اور بحرین کے شیعوں کی طرح نہیں کرتے ،لین عاشورا کے دن وہ خاص کھانا پکاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اس دن وہ خوشی منانے سے گریز کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اس دن وہ خوشی منانے سے گریز کرتے ہیں اور کھی کھار سنیوں کی ایک چھوٹی کی تعداد ، جو مساجد یا شیعہ عاشور خانوں اور حسینیہ کے قریب رہتے ہیں مجالس عزا برپا کرتے ہیں۔ سلطنت عثانیہ میں سی تصوف کے فرقوں میں سے ایک ، جو ایشیا مائنر اور بلقان میں دوسرے فرقوں اور سی لوگوں کے مقابلے میں بینیمر الحقیقیم کے خاندان سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے وہ بکاشی فرقہ میں بینیمر الحقیقیم کے خاندان سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے وہ بکاشی فرقہ ہے۔ امام حسین کے لیے ماتم اور این گھروں میں خفیہ طور پر طاقاتی کرتے ہیں اور وہ عراق اور ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات

کو برقرار رکھتے ہیں اور زیارت عتبات عالیہ سے مشرف ہونے کی کوشش کرتے ہیں ۱۰۰

بخاشی شعراء کے کچھ اشعار جو ابھی بھی باتی ہیں جو کہ عاشوراکے واقعہ اور اہل بیت علیہم السلام میں خصوصا امام حسین علیہ السام پر ان کے عقیدے کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔

### عزادارى حضرت امام حسين مليدالملام ونياسك مرموشه ميس

1) عراق: عراق میں عبای دور حکومت میں مامون کے دور میں اور خاص طور پر آل بوید کے دور میں ماتم عروج پر تھا۔ اس کے بعد حکم انوں کے رویے کے مطابق ہر سال عاشور ااور محرم کی مجالس منعقد ہوتی تھیں، خاص طور پر کر بلامیں، جہال ایک خاص شبید کے ساتھ ماتمی وفود کی آمدے ایک اور جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور بعض علاء بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ وار جوش و مجدی بحرالعلوم جو مجلس میں سومواروں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس

<sup>&</sup>quot; سيد صالح شهرستاني تاريخ النياحة على الامام الشهيد الحسين بن على ج٢، ص ٢٣.





<sup>&</sup>quot;" سيد صالح شهر ستاني تاريخ النياحة على الامام الشبيد الحسين بن على عليهم السلام ، جلد ٢، ص ١ ٣ م ٣٩-

۱۰۰ سيد صالح شهر ستاني تاريخ النياحة على الامام الشهيد الحسين بن على عليم السلام ج ۲ ، ص ٦٢-

شریف شہر میں مجالس عزا (شالی ملک) انچی طرح سے منعقد ہوتی ہو۔ ہں۔۔^۱۰

کرین: بحرین میں، یوم عاشورا بازاروں کو بند کر دیاجاتا ہے اور حسینیہ میں کشرت سے مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ ۱۰۹

۲) ہندوستان: ہندوستان میں ماتم کی تاریخ غرنوی سلطان محمود کی فتح ہے پہلے کی ہے۔ ہندوستان میں عاشورا کو سرکاری تعطیل ہوتی ہے، شیعہ اور سن اور یہال تک کہ دیگر فرقوں کو مانے والے بھی محرم کے دنوں میں امام بارگاہ (حسینیہ) میں جمع ہوتے ہیں، اور گربہ و زاری کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں کی جذبہ عزاداری ہے مثال ہے کہ بیہ سلسلہ آٹھ رہیج الاول تک جاری رہتا ہے۔

2) پاکستان: پاکستان میں عاشورا کو سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ پاکستان کی آزادی میں عاشوراکا خاص افر تھا۔ علامہ اقبال لاہوری نے بھی امام حسین اور کر بلاکے بارے میں اشعار لکھے اور پاکستان کی آزادی کو اس کا مرہون

۱۰۸ مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام شمینی (ع) در فرهنگ عاشورا، دفتر دوم، تهران، دفتر تنظیم و نشرآ ثار امام شمینی (ع)، چا، ۲۷ ۱۳، دفتر دوم ص ۱۱۱-۱۱۱. ۱۰۹ حسن الامین، دائره المعارف الاسلامیه الشیعه، سوریه، دارالتعارف للمطبوعات، چا، ۱۳۱۷ ق، جسم، ص ۱۱۹ ۳) لبنان: لبنان میں شیعیت کی تاریخ ابوذر غفاری کے زمانے ہے۔ آج لبنان کے اکثر لوگ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن امویوں کے دور میں وہ شدید دباؤ میں تھے۔ رفتہ رفتہ، ساجی وسیای خلا کھلنے کے ساتھ ہی عزاداری جمی عروج پر پہنچ مخی اور آج وہاں بہت اچھا سوگ منایا جاتا ہے، خاص طور پر جبل عامل کے علاقوں میں، جن کی اس حوالے ہے ایک طویل تاریخ ہے۔ جبل عامل کے علاقوں میں، جن کی اس حوالے ہے ایک طویل تاریخ ہے۔

 افغانستان: افغانستان میں ہر سال ملک کے مختلف حصوں میں خاص طور پر مرکزی علاقوں میں جہاں شیعہ رہتے ہیں (مزارستان علاقہ) اور مزار

٢٠٠ سيد صالح شهرستاني تاريخ النياحة على الامام الشبيد الحسين بن على ج٢، ص ٨٣





منت بتایا۔ پاکستان میں بھی عزاداری کا سلسلہ آٹھ رہیج الاول تک جاری رہتا ہے۔

۸) بنگلہ دیش: بنگلہ دیش میں امام بارگاہ بھی ماتم کا مرکز ہے اور عاشورا کے بارے میں لوگوں کے جذبات ان کے ادب میں بھی جھلکتے ہیں۔

9) انڈو نیشیا: انڈو نیشیامیں، جہال اسلام کو شیعوں اور سادات کے ایک گروہ نے متعارف کرایا تھا، محرم کے مہینے کو "سورہ" کہا جاتا ہے اور اسے بہترین طریقے سے منایا جاتا ہے۔

ا) فلپائن: فلپائن میں عاشورہ شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۰ھ میں اسام صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے پچھے لوگ تبلیغ کے لیے عراق سے ساٹرا میں داخل ہوئے۔ نیز بندر ہویں صدی کے اوائل میں سادات میں ساڑا میں داخل ہوئے۔ نیز بندر ہویں صدی کے اوائل میں سادات میں سے ایک طاکہ محیا اور وہاں کے حاکم کی بیٹی سے شادی کی اور ان کی اولاد نے وہاں چار صدیوں تک حکومت کی۔

اا) تھائی لینڈ: تھائی لینڈ میں، جہاں اسلام اور شیعہ مذہب کو شخ احمد نامی قم
 کے تاجر نے متعارف کرایا تھا، ہر سال عاشورا کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔
 جہوریہ آذر بائیجان میں بھی عاشورامنا یا جاتا ہے جہاں کی \* ۲۵ بادی شیعہ

ہے، مشرقی افریقہ، برونڈی، الجزائر، کینیڈا، امریکہ اور البانیہ میں بھی شیعوں کی بڑی تعداور ہتی ہے جو کثرت سے مجالس منعقد کرتی ہے۔" مطالعہ کا ما حصل

الحمدالله كتاب بذاميں موجود تمام دلایل وبراین سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا، گریہ کرناآ نسو بہانا مغموم ہونا حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد ثابت ہوگیا اور یہ بھی ثابت ہوگیا ہور شہادت کے بعد ثابت ہوگیا اور یہ بھی ثابت ہوگیا ہیت المل جسین ساری کا نئات کا غم ہے اور قیامت تک المل بیت اطہار بیبم اللام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وشہدائے کر بلا پر بیت اطہار بیبم اللام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وشہدائے کر بلا پر بریدیوں کے ظلم وستم پر آنسو بہاے جا کینگے۔ جس جس کو المل بیت اطہار میں محبت ہوگی وہ ضرور غم کرے گا اور اس غم کی شدت سے جو انسان میں ظلم کے خلاف نفرت بیدا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ باطل یزیدی طاقت سے کے خلاف نفرت بیدا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ باطل یزیدی طاقت سے کرانے کا عزم پیدا ہوگا اور وہ جذبہ جو غم حضرت امام حسین طیاسات سے حاصل ہوا تھا فکر حسین میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہی حقیقی بیداری کا کہائے گی۔

السلامُ عَلَى الْحُسَنِيِّ وَ عَلَى عَلِيَ بَنِ الْحُسَنِيُّ وَ عَلَى أَوْلادِ الْحُسَنِيِّ وَ عَلَى أَضِعابِ الْحُسَنِيُّ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٢٢/ماهر مضان الربارك ١٣٣٣ جمرى

· " وأكر والمعارف الاسلاميه الشيعه ، موريه ، دار التعارف ، ج٣ ، ص ٣٥٧ .





#### ابن عساكر - على بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقى - تاريخ مدينة دمشق الناشر: دار الفكر سنة النشر: ۱۴۱۵ – دمشق

- ۱۰ الهیثمی نور الدین علی بن أبی بكر مجمع الزوائد الناشر : دار الفكر، بیروت ۱۴۱۲ هـ
- ۱۱- سبط ابن جوزی، تذکرهٔ الخواص، تحقیق بحرالعلوم، تهران، نینوا
- 17- احمد بن ابی یعقوب -- تاریخ یعقوبی- دارالصادر-بیروت
- 1٣- ابن حجر العسقلاني أحمد بن على بن محمد الكناني
  - العسقلاني الناشر، المعارف -ايران-سن نشر: ١٣٢٧
- ١٤-ابن كثير- إسماعيل بن عمر البداية والنهاية نشر دار
  - المعارف في بيروت سنة ١۴٠٨ ﻫـ
  - 1۵- خطیب بغدادی-أحمد بن علی تاریخ بغداد-
- الناشر : دار الكتب العلمية بيروت; الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ
- 19- على بن ابراهيم-سيرت حلبية- طبع دار المعرفه بيروت -
  - خطیب بغدادی أحمد بن على تاریخ بغداد- الناشر :دار
    - الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى، ١۴١٧ هـ
    - ١٧- حنبل ابي عبدالله احمد فضائل الصحابة

#### منابع ومآخذ

- أن مجيد
- ۲- امام ترمذی جامع ترمذی ناشر: اسلامی کتب خانه
   لاهور ۲۰۱۵ء
- ٣- أحمد بن حنبل-المسند-فضائل الصحابة ناشر : دار
   الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٨
- ۴- طبری ابوجعفر محمد بن جریر تاریخ الطبری تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ناشر درالتراث
- ۵- ابن اثیر علی بن محمد-الکامل ترجمه ۱۹۹۱ سید
   حسین روحانی
  - 9- خوارزمى حافظ ابوالمؤيد مقتل خوارزمى
    - ٧ نیشاپوری ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم -
  - مستدرك على الصحيحين الناشر: دار المعرفة بيروت \_ لبنان
    - ٨- المقرم-سيدعبد الرزاق-مقتل المقرم مقتل
- الحسينٌ، ترجمه: محمد مهدى عزيز الهى كرمانى، قم، نويد اسلام، ١٣٨١ش





١٨- الشهرستاني السيد صالح -تاريخ النياحة على الامام
 الشهيد الحسين بن على - تحقيق نبيل رضا علوان - بيروت،
 دارالزهرا، ١۴١۶ ق

19- اصفهانی- ابوالفرج- الاغانی- بیروت، داراحیاء التراث العربی

۲۰ همدانی -علّامه سیّد محمّد باقر قره باقی - کنز المطالب
 ۲۱ معین الدین محمد اسفزاری ، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات

۲۲ قندوزی شیخ سلیمان - بنابیع الموده - ناشر - دار
 الاُسوهٔ للطباعهٔ ونشر - طبع أولی - نشر - ۱۴۱۶ هـ

٣٣- سيوطى جلال الدين- تاريخ الخلفاء حار الكتب العلمية بيروت - تأريخ نشر ١٩٨٨

۲۴- هيتمي - ابن حجر - الصواعق المحرقه

۲۵-البَلَاذُرى - أحمد بن يحيى بن جابر بن داود- انسابالاشراف

۲۶-شیخ صدوق، امالی چاپ اول، الناشر: تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه - مؤسسهٔ البعثهٔ -قم، ۱۴۱۷ ه. ق
 ۲۷-العاملی - الشیخ الحر - وسائل الشیعهٔ -قم - مؤسسه آل البیت - ۱۴۰۹ق

۲۸- مجلسی - محمد باقر - بحار الأنوار - ناشر -مؤسسة الوفاء طبع الرابعة - ۱۴۰۴ - بیروت - لبنان

٢٩ محدث نورى- ميرزا حسين - مستدرك الوسائل

۳۰- بروجردی- سید ابراهیم ، تفسیر جامع

٣١ الشوشترى الشهيد القاضى نور الله - احقاق الحق الناشر
 المكتبة الاسلامية حسنة ١٣٩۶ هـ ق.

٣٢ قمى-شيخ عباس-سفينه البحار - دار الاسوه للطباعه و
 النشر - قم چاپ اول، ۱۴۱۴ق

۳۳- تهرانی-آقا بزرگ-الذریعه الی تصانیف الشیعه- بیروت-دارالاضواء

۳۴- مکرمی- مجتبی ، نگاهی به تاریخ حیدرآباد دکن، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، ۱۳۷۲ش

۳۵- ناصری -عبدالمجید - عزاداری از دیدگاه اهل سنّت-قم-معرفت سامنه نشریات-۱۳۸۹ش

۳۶- رجا- محمد سرور ⊦حیاگر شیعه در افغانستان- قم-

۱۳۸۲ش

۳۷ - نگارنده-تشیع در خراسان در عهد تیموریان-مشهد-آستان قدس رضوی- ۱۳۷۸

۳۸- حکمت - علی اصغر - سرزمین هند- تهران-دانشگاه-





۳۹- نهرو - جواهر لعل - نگاهی به تاریج جهان، ترجمهمحمود تفضلی- تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸ش

\*\*\*\*\*





ناشر



نمايند گي جامعة: المصطفىٰ- دبلي نو، ہند